

Presiden - Dariel John'al Penjal (Lahore). THE ANDAR KALL , EX TRAGEDY Delt - 1961 Res 1 191 Subjects - Undy Drame. 307 ( 4543 TEEN BAAB 16-12-05 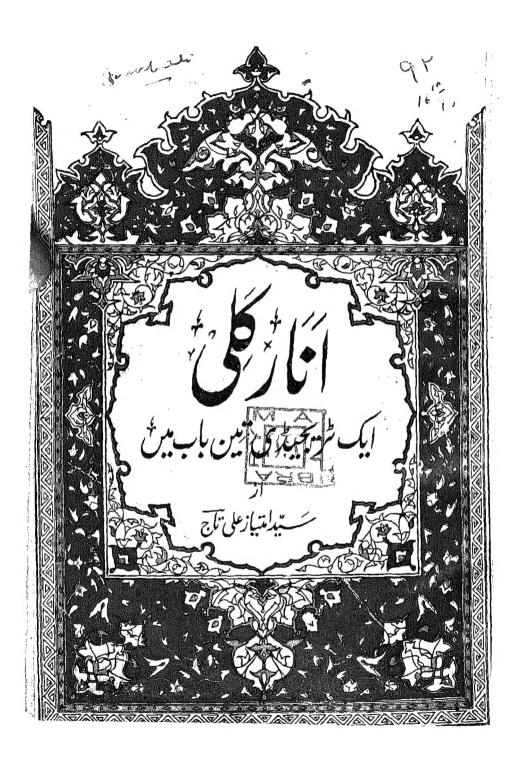

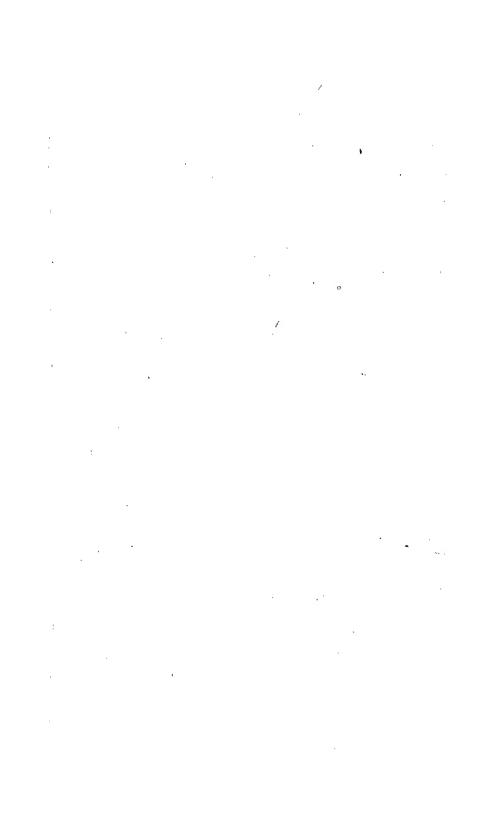

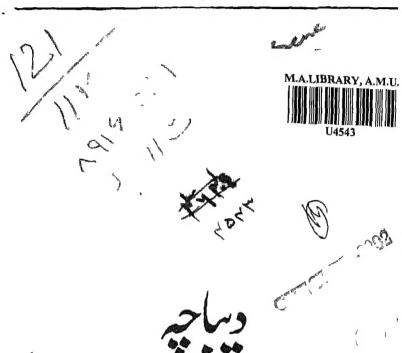

نیں نے آباد کی سلائے میں کھا تھا۔ اس کی موجودہ صورت میں تھیکٹروں نے آھے۔

قبول ندکیا۔ جومشور سے ترمیم کے لئے اشوں نے بیش کئے۔ انہیں قبول کرنا مجھے گوارا نہو آ

مغربی ڈرداما کے مطالعے کے بعد دس سال پیطے بھی اسے لیج کرنے کی جرائت نہو تن کئی ۔ اردوڈراما کی حالت دیکھنے ہوئے آج بھی اسے لیج کرانے میں امل نہیں \*
ختی ۔ اردوڈراما کی حالت دیکھنے ہوئے آب بھی اسے لیج کرانے میں امل نہیں \*
جمال کا کم میر تحقیق کرسکا ہوں۔ تاریخی احتبار سے یہ نصتہ لے بنیاد ہے۔ وا ہور میں میں گھی ہو تی میں اس کی جو داستان ایک ذریم میں گھی ہو تی سے۔ اس کا ترجہ میں گھی ہو تی سے۔ اس کا ترجہ میں گھی ہو تیں۔

"لا مور كا سول المين اناد كلي كے نام سيمشهور ہے۔ يہ خطاب شنشاه اكبر كے حرم مين ا

ادرہ بھی ایشن النسابہ کم ایک ظور نظر کنیز کو طلا تھا + ایک روز اکبر تین کی طل میں بہنھا تھا۔ نوجوا المارکی اس کی فدمت ہیں مصروف تھی۔ نواکبر نے ایمینوں میں دیجہ لیا کہ دہ سیم کے اشاروں کا جواب ہم سے وے رہی ہے + بیٹے سے مجوانہ سازش کے شید پر نیمنشاہ نے اسے زندہ گاڑو بنے کا حکم دبا جانج عکم کی تعمیل میں اسے نفرہ ہمام پرسیدھا کھڑا کرکے اس کے گرد دبار بین وی گئی بسلیم کواس کی موت کا بعد اس کے گرد دبار بین وی گئی بسلیم کواس کی موت کا بعد اس کے اور الدر نوگ کی تبریبا بیک نہا بہت عالی نشان میں اسے میں موت کے بعد اس کا نعویہ فالع سے میں معمولی اور نقش کے اعتبار کی کی ایک بی بہل سے بنا بڑوا ہے جواب خور نیا میں سگر اپنی کے بہنرین نمونوں میں سے ناور در نگار ہے۔ بنول اسٹو کی کے یہ نعویہ دنیا میں سکتار شی کے بہنرین نمونوں میں سے ناور در نگار ہے۔ بنول اسٹو کی وہ معات کندہ ہیں۔ ببلود کی بریہ نعو گھدا ہوا ہے۔ جو انداز کل کے عاشن شاہ جہا گیر نے خود کہا تھا۔

"" اقیامت تکرگوتم کردگارخوش را " اهگرمن بازمینم روشے یادخوش را

م روسے بارٹوین را ''مجنون سیم اکبر')

ایک دوسرے فیم میں اس عمارت کی ناریخ کھی ہے۔کوکس زمانے میں اس عار سے کیاکام لیا گیا۔ اس مسلط میں انارکلی کے زندہ گاڑنے کی ناریخ سالاق کے اور مغربے کی "تحمیل کی ناریخ سوالالیڈ درج ہے،

یه داشان ندمعلوم کب ادرکبونکرایجاد بردتی-اورلامورکی جن نوادیخ میں اس کا تذکرہ سے ان میں کساں سے لی گئی ، خو دواشان میں اندرونی شہادتوں کی بنا پر کئی ایسے لقائص بیں - جن کی دجہ سے بید قرین نباس معلوم نہیں ہوتی لیکن ان امور پرمورخ مجھ سے بہتر

بحث کرسکتاہے ہ

مبرے ڈراما فانعانی محض روایت سے سے بھین سے زار کلی کی زضی کسانی سنتے سے سے من وطنق اور نام می دایا مرادی کا جوڈرا ا میرتے بل فیصلیہ حرم کی شوکت تھیل میں کہا اس کا افہارہے ۔ابہ میں تک جن لوگوں نے اسے سنا ان کا اس امریرانشلاف ہے ۔ کہیہ ٹر بجائدی ملیم اورا نارکلی کی ہے۔ باکبراعظم کی کیکن افارکلی میں انتی دلا دیزی ہے۔ کہ نام تجريزكرنے وفتكسى ووسرے امركو المحوظ ركھامبرے لئے امكن تھاد

ہندوننان کے مایہ کا ذمصورا ویربیرے محترم دوست عبدالرحمٰن چینائی کے میرے مرده الفاظ کے ساتھ اپنے زندہ نقوش کوشامل کر دباہے۔ بوں اس ڈراما کی لمباعث بھی ہیر لئے دسبی سی خوشی کی موجب ہے جبیااس کا اٹنج پر آجانا بیرے لئے ہونا۔ وہ اسے اپنا

رسان بھی نہ مجیب ۔ گریب اسے اپنے سے نیزوعرت کا باعث بھی سمجفنا ہوں » مبرے دوست غلام عباس صاحب اور دولانا جراع حس حسرت في نظرنا في اور

طباعت کے دوسرے کاموں میں جس محبت ا درسرگری سے دل جسی لی-اس کا د فی سکتے اداكئے بغیریں یہ دیباجیختم نہیں كرسكتان

سيدامتيازعلى ناج ٥- د الوسع رود لارد

## دبباجير طبع دوم

اس عصمیں اس کتاب پر متعدد ربولی نتائع ہوئے۔ اکثر اصحاب نے مضایین اور اپنے خطوط بیں اسے ہتان کی نظرے دکھا بیش حضرات نے اسے نابیند کیا ، بیس نوبین فران اسے خطوط بین اسے ہتا ہے دوم اسٹنیس دونوں کے لئے احسان مند ہوں ، جومشورہ مجھے مغیر علوم ہوا۔ اس بر میں نے لیج دوم میں ممل کیا ہے ، جسے اہم نہیں سجھا۔ اسے نظر انداز کر دباہے ، جندایک نقاد وں سے بیس منت موں ۔ دوسرے اصحاب رفتہ رفتہ مجھے سے شغی ہوجا میں گے ،

سيدا منبازعلي مآج

4

سه آنا دکلی جمه مرایس اکبری نظور نظر کمینز معاقر آنا دکلی کی جمعد فی مین آنا دکلی کی مان

ولا رام زعفران حرم سرای ایک شوخ کنیز شاره حرم سرای کنیز زعفران کی سبلی مروا ربید حرم سرای کنیز در دارام کی را دوار

وا دبید خبر خبر حرای کینز دلارام کی را زدار جبسرا کا فور داروغه زندان پنجاحه سرایکیس کینزس وعده

> منظام <u>تلعد لا بور</u> زمانه <u>وو هاء کاموسم بب</u>ار

ر حرم سردادر بائيس باغ كے درميان ايك باره درى

يا ايوان )

"فلعدلا موركا أياب الوال

رایمرهٔ ابدان زران اکبرگی خواب گاه

زندان كابرون منظر سليم كااوان

منظرادل منظردوم منظرسوم

منظرجبارم

منظراول

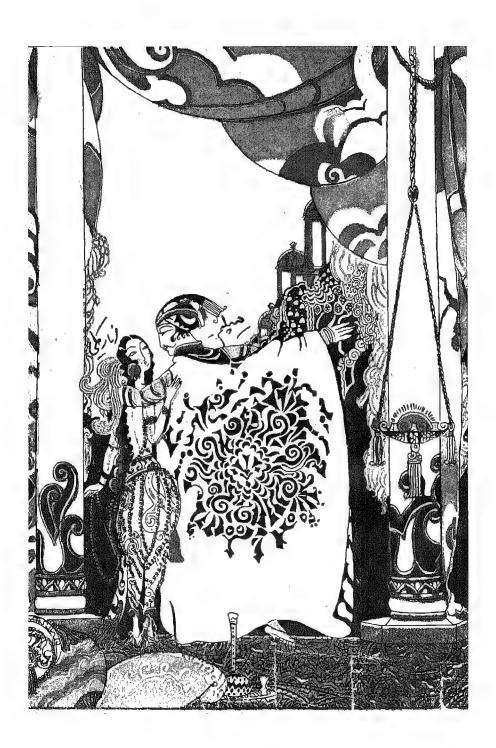



All T

## منطراول

مغل مجلم ملال الدین محر اکبشنشاه مندی محلسرامین موسم بها دکی ایک ددیهر خامر کی نماز
اداموے در محد فرا کھی فیڈ کے قریب دفت ہر چکا ہے بیتو فوں ا در محرا بوں کے سائے طویل ہونے
سٹر دع ہو گئے ہیں سیکیسی دو بیر کی اعتراحت محم کرنے وائی ہیں معمر فا دمائیس ووسرے فوت
کے کا موں ہیں مصروف ہو جکیس لیکن انہی رونن اور چیل ہیل کا وہ مہنگام ربا ہنیں ہوا بجر شرقی
مکمرا (س کی محلسراوں کونشا کا دطرب کی دنیا بنائے رکھتا ہے ہ

ایک کشادہ اور بلند بارہ دری جوحرم کے صحن اور پرانے پائیں باغ کے ورمبان دا نع ہے۔ اور پائیں باغ میں طازمین حرم کے جدیا تھرتے تعمیر ہوجانے کے باعث اب بمکوں کے ہنتمال میں نہیں رہی۔ الگ تصلگ اور صحن حرم سے دور ہونے کی وجہ سے فرجوان تیرہ ا درخوا صول کی مرغوب آرام گاہ ہے۔جہاں وہ اس ونت بھی بڑی بور معیول کی نظروں ادرخوا صول کی نظروں ادر بھا میں میں ادر طعنوں سے مقدار دہی ادر العنوں سے مقدار دہی ادر العنوں سے مقدار دہی اور العنوں سے مقدار دہی الم بھی اور العنوں سے مقدار دہیں الم بھی اللہ میں اللہ می

دوسری جانب دلارام-مرواریدا در طنبرایک کونے بین میشی را زدارانه انداز بین سرکونیا کررسی بین- دلارام پیرهی پرمیشی اپنے بیخته حن کے اعتبادسے نه صرف مجموار دوں میں بلکه ندام محفل میں نمایاں نظر آر زی ہے لیمی آنکود- اونچی اور نیلی اگ اور داضح تھوڑی کدر ہی ہے کہ دوان لوگوں میں سے نہیں جنہیں زماگی کی رواپنی شدت میں اج نفیا وک ڈوسیلے جیوٹ دینے پرمجود کردیتی ہے۔ ہزمیت کے آنا دو لفکوات نے چہرے کو بلے رونق بنار کھا ہے میکن المحصول من تصورات كادى ظاهركر رائب -كرب اطب راه كرس بري من عن الم

د لا را مم ۔ (گفتگو کے دوران میں دوایک مزنبہ چیں بجبیں ہوکر رعفران اور ستارہ کی طرف یہ میں میں میں کم میں ہوئی ہے۔ کو یا ان کے شوروغل سے پریشان ہے۔ برچیپ ہوہو رہتی ہے۔ ہوزنہیں

ر جانا) سے ہے نوب اکب اگلا پھا ٹر بھاؤگر گا مہی ہیں۔ کان پڑی آواز نہیں سائی دینی ہ

مرواربدر (دلارام کی بیل سے وصلہ باکر) دوببر میں دوگھڑی کا آرام بھی تو کم جنوں حدام کر دیا ہے ہ

رعفران بم نمين كياكه رہے ہن ؟

مرداربد-صریحًا گفرکا گفرسربراً تفارکھاہے-بات کرنی دشوادکردی ہے- ایمی بجار مرد اربد-صریحًا گفرکا گفرسربراً تفارکھاہے-بات کرنی دشوادکردی ہے- ایمی بجارت

'رعفران بہرجے ہاتیں کہ نی ہوں کہیں اُ درجا ہیجے ہ عشیر۔سگریڈ ان سین کی تجی گائیں گی صرور ہ

مسیر سرمیر باق بین کا بایا کا میرودید 'رعفران . ( ننار بهرسه چیمیرنه کونشی برگرونهر کا کی بصلا کمیصرش کے مند سنجھال کے بات کرعنبر۔ واہ اِبری آئی کہیں کی گالیاں دینے والی ۔ توہی گلتی ہوگی

ولارام - نہیں مانے گی زعفران - بہر پر کیے جلی جا دہی ہے۔ بین جاکر جبوتی بھم سے کہ دوں گی ،

رعفران ۔اے نومنع کس نے کیاہے۔ ایک بارٹہیں ہزار اردہ دول سے البریاس مارٹرین کا میں مطابعہ الدی سمار میں میں البرا

ت ره- (مصانحت کے ناصحانداندازیں) جلور عفران میں جو جلے جلیں ۔ باغ میں

المليقة إلى

رْعَقْرالْ - (ائٹی تخصیر پسے دل کا بخارکهان کل سختاہے) اب وہ دن گئے جیب کمان چڑھی ہوئی تفی-اب بیگرول سے بات توکر کے دکیمیں رکوئی مذہبی ترکیک

(دوسری کینزی جواس بحث میں شامل نہیں میگر متنوجہ صرور ہیں۔ زیرلب نتیم ادراشارول کمایول سے رعفران کی جرات کی داددیتی ہیں) سنارہ -اے ہے رعفران تم بھی ٹو پنچے جماوکر نتیجے پڑجایا کرتی ہو۔ (سنارہ زعفران کے ہاتھ سے کے لیٹی ہے ۔کداسے بھرگانے ہجانے کے شغل میں مصروف کر ہے)

رعفران - بین کمیوں دبوں کسی سے -بہت دن ان کی نا زبر دارہاں کہیں اب تو انارکی کی بہارہے - ان سے ڈرہے میری جو تی ا

ولا رام - (م<u>ل کے کھڑی ہرجانی ہے)</u> انجھا تھیرنو نو مردار۔ جویہ کنزگر کرنی جدیجہ ہی ش گری سے میں بیان اوسی ہ

رعفران - درامنه نو بنواکرا و . .

(سنارہ زعفران کو لے جانے کے لئے کھینچی ہے)

عيسر ( أصفح بوت ) جريل مردار إ

(منجرها دبنی ہے بارہ منہ جراحاتی کو زبردستی کھینج لے جاتی ہے۔ودری کنریں شکل ابنی منسی روکتی ہیں۔ دلارام ادر عنبرخون کے سے گھونٹ پی کرابنی جگر بیره جاتی بین - اس دوران میں چرسر کھیلنے والی لوکیوں بن سے ایک کی آ دار آتی ہے ۔ ایکوں کسی رہی ا اشطر سے کھیلنے دالیوں بن سے ایک کمتی ہے " اب چلوکساں جاتی ہو با دلارام عنبرادرمردار بردرا دیر خاموش رہنی ہیں - ا در بچررا (دارا نہ اندا نہیں سرگوشیاں سٹروع کر دینی ہیں)

> مروا ربد - دہیا - بین نکتی تھی نقشہ ہی بدل گیا ہے ، عنبر - معل کامحل اسی مردا د کا کلمہ بڑھ راہے ،

مرواربد - بجراس بن كسي كاكبانسور دوادام في آب بي توابين إول پركلماري

عنبر - رکسی ندر و تف سے بیس کمنی مول - بیٹمہیں جیٹی لینے کی سوجھی کیا تھی ؟ ولا راهم - اب مجھے کیا خبر - دراسی جیٹی میں رنگ ہی بدل جائے گا (تا ال کے بعد)

مجھے سعلوم ہونا تو ہمار مہن بڑی ایر ماں رگڑ رگڑ وم مبی تور دیتی ۔ میں اس نیر سطکت

عنہ ر- مبن کے بیجھے مفت ہیں ابنی بنی بنائی بات کھو دی ﴿

ولا رامم ۔ رمیجہ دبیننگراندازمیں سر حمیکائے مبھی رہنی ہے) مگرسان نہ گمان ۔ بہ کا بابل ف

يو في نوكبونكر ٩

عنبر مدنی کبونکر درات کوجنن تھا۔ نا درہ نے مبدان جونم سے فالی دیکھا خرب بن سفن کرجا شامل ہوئی \_\_\_\_

مروار پدر نہیں ہے کا ایمان ایمان کی کہور نا درہ فوالگ تھاگگ رہتی ہے۔ اس کی

اں اس کا بناو سنگھارکرکے لے گئی۔۔۔

عنبراے وہ ایک ہی بات ہے۔ ببٹی گئی پامال کے گئی۔ ایک نوکم بخت تفی ہی جاند کا ککٹ اسوٹے رسہا گاہؤ اسلکھار۔ نیامت بن گئی \_\_\_\_

مرواربد - پیروگانا وغیرہ سنایا - اورجہال بناہ سے دوایک چرشجا کئے ۔۔۔

سعنبر - نوجهان بناه نونم جالا - دل ر کھنے کوہرایک کی نولی کر ہمی دیتے ہیں کینے گئے ۔ نادرہ نم نوعین میں انار کی کلی علوم ہوتی ہو".

مرواربد-ادراس کے گانے اور حاضر جوابی سے خوش ہوکرا بنا مؤتبول کا لار انعام میں بخت بھر کیا تھا پل بھر میں نمام محل انار کلی کے نام سے کو بچے اُکھا ہ

کا فور۔ (پایش باغ کی ڈبورسی میں سے) عنبرا اے مردار برا اری ادماہ بارہ ا

د لا رام - (فكرمندى سے مگر بطام بے بروابن كر) صاحب عالم مي جن مي مود

عنبر جيوم جبوم كرا ناركلي كو دا ود ك رب نفع ه

کا فور- (دہیں ڈبور میں میں کھڑانمل مجارات اللہ کہاں مرتبی بنامرادیں؟ راحت دکھیل سے سراٹھاکر) شانہیں بی کا فور کیا در ہی ہیں ،

را حنث المعیل سے سراتھا کہ) شا نہیں ہی کا توریکا رہی ہیں ۔ مروار بدر (مندمورکر بے بردائی سے) کوئی دفت ہے بھی جب نہ بکارتی ہوں ۔

سرور ربید (مندور ربیم بردی سے) وی دست ہے بی جب سرباری کم بختو اکان پور نے کا فور د (بل کربارہ دری میں آنے سے بچناچا ہنا ہے) اربی کم بختو اکان پور لے

مروا ربد- (دلارام سے) جربتُوا سوبتُوا- اب آبندہ کی کمو؟ عنبر- (دلارام کوننامل دیکھ کر) دم خم یا تی ہے کہ دب ربرگی ؟

عنسر بهرآخرکیاکردگی ۹

ولارام - رسائے گھورتے ہوئے) اگن کی مرم برکوئی ہاؤں رکھ دے - تودہ کیاکیا

(كنيرون كا داروفه خواحد سراكا فورد الله بتؤمام يحيم يحيم عيم على سياه ركت. ا المصول کے دنیجے ادر باجھوں براہی جھرمان جن سے عباری ظامرے ولاراً اسے دیکھ کرانگلی ہونٹوں پررکھ لیتی ہے ۔ اور عنبرا ورمروا ریدکوچیب ہونے

کا اثنارہ کرتی ہے) كا فور-ارى مرداروالله ما ديوكا نول مين كيارد أي سُون كريشي بروجيج جيج كركلا

الگیا۔ جوکوائی بھی بھوٹے منہ سے شکارا بھرے۔ سائے کہیں کے کہیں بننج كئے عصركى ادان بوكئى - ندحام ساركتے مندكلاب باش بھرے - ند بھول جنگیروں میں رکھے گئے۔ نہ بجرے سبرکے لئے سبحے بجوان نگورے

مارے کھیلوں کوچیے کھے ہیں نہ جھونک ڈالوں۔ نہ دبن کی نہ دنیا کی۔ندکام کا ہوش۔ ندسر بیرکا فکر اون محمر بیٹی کھیل رہی ہیں ۔ اور ول ہی نہیں بھرنا ات نم فارت موكم مجتوبها نم نے مجہ برهبا كوشا بات،

(كنزى سب چزى سميط ساك كريماگ جانى من)

ولارام- (چلنے چلتے است عنرسے) دیکھنا آج کی بات کی بھنک بھی کسی کے

کان میں نہرے یہ

ولارام - (چركر)س لباس لياد. کا فور سن لیا۔ تواب کیاکسی اُ درطرح سمجھانے پر مجھو گی ؟ ولارام - (دبے ہوئے غصے سے) دہم وی کا نور ہوش میں رہ کربات کیا کر دمجھ سے میں زمہوں کی بر برزمانیاں ، خررسی عملی کا کود ل بیج ارتعالی خ کا فور کبوں تم میں کون سائسرفاب کا پر کا ہے ؟ اے کیا اب کا رائی مات کون بهولی مو - کرمین طل اللی کے حضور میں یار با بی حاصل تفی - اس دصور کیں درسنا۔ ہو می موائی بہر کی با دننا ہن۔ اب آوا بک سی لاکھی سے ہا بھی جاؤگی-انوه رے دماغ اکرمیں نیسہوں کی پر بدر بانیاں ی ولا رام - (و فارسے) بی کا فور مین طل اللی کی نظروں سے انرکٹی سبی پراُن کی باد سے الحقی شہیں اثری ، کا فور۔ (دلارام کی دفار آ بزگفتگوسے می قدر مردب ہوکر) اے نوئیں نے تہیں کہی کبابری بات کهه دی - که گرمبیفین- آنایهی کهانهاند - کرمبیمی بانین بچرکسی وفت كرلينا-اب مل كرايباكام كرويه ( دلارام کے جبرے برخفارت کا ایک تعفیف مانتہم نمودار تو اے - اوروہ استنفا سے سرا تھائے عنبرا در مردار برکے ساتھ خصت ہوجاتی ہے) كا فورد (ميدان خالى ديكيدكرآب مي آب بولكردل كى بفرس تكاتاره جاتاب) درا ٔ ذراسی بات بران لوگوں کے انھوں برنوبل بڑجانے ہیں۔ وفٹ پرجیز تبارہ ملے ۔ نوشامت مبری آجانی ہے۔ لوگویہ نوبڑاغضب ہے کہ 'رہان ہلاؤ۔ لو گنهگار بن جاؤ کے ب رہو نوخناب ہیں آجاؤہ

(انارکلی کی ماں دخل ہوتی ہے۔ سیدھی سادی پریشان ہوجائے والی پختنمر عورت ۔ جے محل کی شوخ طبع کنبزیں محض اس وجہ سے نہیں بتا ہیں۔ کہ سلیم الطبعی اور نہذیب کے علاوہ اپنے طورطریقوں اور برناؤ سے خاندانی حورت معلوم ہوتی ہے)

ماں کیوں بی کا فورکیا ہٹوا ہی کبوں کھول رہی ہوآب ہی آپ ہ کا فور۔ سنیس تم نے اس نظامہ ولارام کی دھکیاں ۔ کہ کام کا تفاضا کیا۔ نوجا کہ ظل اللی سے لگائے ہجائے گی ۔ ہیں نے کہا ایک دفعہ نہیں۔ ہٹرارہارہ میری انارکلی کا دم سلامت رہے۔ میس کیا البہی ہے کی وسے سہم جا وُں گیآ سیدی انارکلی کا دم سلامت رہے۔ میس کیا البہی ہے کہیں اس سے ہم جا وُں گیآ

کئی بار پر چھ بیٹی ہیں ہ ماں کیا کہوں ۔ مجھے نواس لڑکی نے برلیثان کر دیا ہے ۔صبح سے کہ رہی ہو

ا کربینی جا بیگیوں کو ملام کرینس بول - پر گم مبینی سنتی ہے - اور رسید ہی شہیں تنمیس کمو محلسراؤں میں کمیں بول گزر ہوسکنی ہے؟ کا فور - اے اسی انجان ہی تو ہے - رفتہ رفتہ سیکھ جائے گی ہ

ماں۔ ( ذرا دیرجیپ رہ کر) کہتی ٹوٹھی تیم جلومیں آئی ہوں : کا فور۔ (را زداراند اندازمیں) بیگیوں سے ملنے سے بیٹی کتراتی ہے۔ تو تہیں اصرا کرنے کی کیاپر می ہے خل الی کی خوشنوری حاصل ہو توسیم موسب کچھ ہے ، مال - (محد مندی سے) پر کے دن مک ؟ لگانے بچھانے والے بھی آلا ماک میں وہ

كا فوركسي كوبارباب بوفے كاموقع بى كيوں دے .

مان- (خداجائے کی موج رہی ہے۔ یا یوشی اداس ہے) آتنی ہوئی تو بھرر دنا کا ہے کا نشاہ

کا اور اے جندے آفتاب جندے ماہتاب ہے۔ اوائیں سیکھنے کی اسے ماہت ہی نہیں ،

مال - (تا ال سے) محلسراؤں میں بے ساختہ ادائیں کم نصیبی کا نشان ہواکر نی ہیں ، کا فور فدا مذکرے ندا الذکرے سے تم میبر سے سپر دجو کر دوبیٹی کو ،

ماں میرے کے من ہوتھی پ

کا فورد و دن میں نگا دوں پَر (سرگوننی میں) بگیمیں ہی مندہی دکھتی رہ جائیں ، مال - ( چِنک کرکا نورکو دکھتی ہے- اور پھراند بیٹ ناک نظروں سے اِدھراُ دھ رَک کر اِنگلی ہونٹوں پردکھ بینی ہے)

کا فور۔ ہاننے کنگن کو آرسی کیا ہے ب مال۔ (چلنے کو مُرث ہوئے) نہ بوڑا۔ اللّٰدعزت آبروہی سے المصائے ہ

كافور (سلمن ديكف بوست) (الدكلي!

(ان و کالی دافل ہونی ہے۔ پندرہ سولہ سال کی نازک اندام لڑکی۔ جس کے جبیئی ارک نیدام لڑکی۔ جس کے جبیئی ارک نیدار میں کا جبیئی ارک نیس کا جبی کا خیاب کے معیار حسن سے بہت بختلف ۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ہر خیاب پندکو بھرول کا خیاب ضروراً ناہے کیکی نی فل عظم نے اسے جو خطاب دیا۔ اس کے شعلت کئی وک کہ سکتے تھے۔ کہ معانی سے زیادہ الفاظ کے حسن ترکیب کے باعث مورو میں میسے حسر ای میں جبانک رہی ہیں۔ یہ اس کی معلوم ہوائی رہی ہیں۔ یہ اس کی سے مرابی جبانک رہی ہیں۔ یہ اس کی سب سے بڑی کشن ہے ۔

انارکلی ملول اورا فسردہ نظراً تی ہے۔ اور باوج دکوشش کے صاف معلوم ہوا ہے۔ کہ جو کچے دہر سے سورج رہی تھی۔ اہمی اسے بصلانہیں سکی )

ماں۔ اے اوکی کہاں رہ گئی تھی توج عمر اللہ کی کہاں رہ گئی تھی توج عمر اللہ کی کہاں کہ کہاں کہ کہاں کہا کہا کہ ک

کا فور۔ (بلائیں لے کر) اے فربان گئی۔ رات سے نمبیں دیکھنے کرجی ترس رہ ہے بیٹی کردیکھوں نواس چاندسے کھڑے پرانا رکلی کا خطاب بچبتا کیسا ہے! (انارکی ایک اداس نسیم سے منہ بھیرلینی ہے)

مل - (اناركلى كے جواب كے انتظار بس كچددير أو نف كر كے) كيسا ہے جى ؟

ا اركلي - اچيې بون ه

کا فور۔ اور بیٹی تم فیے شیں اس حوافہ دلارام کی بائیں تنہیں آنا رکلی کا خطاب کیا ملا۔ بس علی مرر ہی ہے۔ انہی انہی جھے سے اُبھے پڑی تنمی کینے گئی نیم کس آنادگی پر بھیولی بھر رہی ہو۔ میں اب بھی جو چاہوں طل اللی سے کراسکتی ہول۔ میں

نے کہا۔ لد گئے وہ دن -اب قرجاری انارکلی کا راج ہے ، (انارکلی چکی کھڑی سرچھکائے اُگوٹھ سے انگلیوں کے ناخن ملتی رہتی ہے اں اس کے جواب کی منتظر مہنی ہے ) ماں۔ ہے کس سوچ میں بڑی ہوئی ہے توج اْمار کلی ۔ (سکرانے کی کوشش کرنے ہوئے) کسی سوچ ہیں بھی نہیں ہ مال- (بگرکر) بھرائیں گمسم کبوں ہے ؟ كافور-اك بول بنى مات كى كان بوگى جنن بھى نوبرى دريك را دات إلويس چلوں براکام بڑاہے۔جانے وہ انتداریاں کیاکرسی ہوں گی (انارکلی کی بلائيس كرانطام المي كياسوما سيطل اللي في أماركلي إواه واواه إ سرر کا فور بنتا بگوارخصت برجأنا ہے) ماں۔ رکا فدر کے نظروں سے او مجل ہونے ہی گرکر، ٹا درہ إ ا الكلي-جي امّان إ مال۔ ونیا کی توانار کلی انارکلی کتے زیان خشک ہوئی جارہی ہے۔ اور شجھے انتی ہی تونین نبیں کر جو ٹے منہ سے دو بول شکر لیے ہی کے کمد دے۔ یہ اخر تجھے ہزاکیا ہے؟ امارکلی-(سرجمکاکر) کچھ بھی نہیں آماں بی نیم کو نووہم ہوگیا ہے ، . مال- الأسام عن توبرُوا « انا رکلی کمجی نبیس بھی ہذا جی سنسنے اسلنے کوچ مال - بعلاكوني بات ب ينوشي كرونغ بريذ سنا نه بولنا ميم موجانا - جوكوني ديكيكا

سوسونام دھرے گاہ افار کلی ﴿کسی قدر مِکرِکر) اب پڑا،

اں۔ تو بھٹی۔ مَیں تو بوں تم کوسانھ کے کر بیگیوں کے پاس جاتی نہیں منودہی پڑی اس تق رہنا۔ اور نہیں تو ۔۔۔ اننی دفعے کیا ببٹی جی نہیں ہوتا۔ تو دل ہر

جبرہی کرکے ذرائبنس بول ہے - دکھا دے کو بندہ کیا کچھ نہیں کرا - اب تیری سمجھ میں نہ اسے - نو نو جان اور نیراکام ہ

راں گِرَكُر مِلِي جاتی ہے)

اٹارکلی۔ (طول نظروں سے اسے رضت ہونے ہوئے دکھینی رہتی ہے) مبری آماں! میں خوش ہونے والادل کہاں سے لائوں ؟ ٹمہیں کیسے سمجھا ٹوں ۔ کرمیں کیون عمکین ہوں۔ اسے کانش میں اپنا دل کسی طرح نمہادے ہینے میں سے بین مہر بھھتی نفر کسے کہتی میں اتران کل سر نذخ بیٹ کہ ارتباد

رکھ دہتی۔ پھر دکھیتی۔ نم کیسے کہتی ہو۔ توانار کلی ہے۔ نوخوش کیوں نہیں ہوتی ۔ میں اسی لیے خوش نہیں ہوتی۔ ہوتی ہوتی ۔

تم نیں سم سکتیں میری امّان نم نہیں سم سکتیں ۔۔ جو کنیز نینے کو پیدا ہوئی ہو۔ بھروہ فوش کیوں ہو؟ وہ نوعیت میں مل مرنے سے بھی ڈرتی ہے وہ نوایک شنزادے کی طرف اس ڈرکے مارے نظر بھی نہیں اٹھا تی ۔ کم

کہیں اس کی آنکھوں میں محبت نہ و کید کے ۔ نچھر بتا و اُلو وہ اُلا رکلی ہوٹی اُلو کیا! (انارکلی پیرھی پر مبیھ جاتی ہے اور سر تھکالبتی ہے)

(سورج محل کے دوسری طرف طبطل بچکاہے۔ بادہ دری بیں سے باغ کے

ج سرودکھائی دیتے ہیں۔ان کی سنری سیاہ پر چکی ہے ،

ثربا داخل ہوتی ہے۔ نیرہ سال کی جاتی ہوئی خوش باش اور پی لوکی فقش الرکھی سے زبادہ اچھے ہیں۔ مگر وہ دکھنٹی نہیں ہے جمل کی ساز شوں اور ریشہ دوانبوں کے حالات سُن سُن کر بہت سیا نی بن پکی ہے۔ مگر نا تجریہ کار اور اور اور اور کہ مری کے باعث سیا نے بن کرچھپانے کے المواز انجی نہیں آئے ہی نہیں المار کی بہیوں نزیا ؟
اٹار کی ۔ کیوں نزیا ؟
اٹار کی ۔ کیوں نزیا ؟
اٹار کی ۔ کیوں نزیا ؟

انا رکلی- سیج میج بھلاکیوں ؟ (چلنے کے لئے کھری مرجاتی ہے) نزیا۔ (انارکلی کی کمریں اہیں ڈال کر) چُیپ چُپ کیوں ہوباجی ؟ انارکلی۔ (سکداکرٹالتے ہوئے) نہیں آؤنمٹی ہ

شریا (شوخی سے) نسخی نومان جائے۔ پرشنزادہ کبیم نہیں ماننے باجی ، انا رکلی (چونک کر) صاحب عالم انتجہ سے ملے نضے ، کب آج ؟

نر با - (مزے لے لے کہ) آج دوہ بروہ حرم میں آئے تھے۔ میں انہیں راشتیں مل گئی۔ تو گئے کئے۔ نمہاری آبار کلی نظر نہیں آئیں۔ کہاں ہیں وہ آج ؟ میں جواب بھی نہ دینے پائی تھی کہ لولے نزیا وہ انٹی جیگپ چیپ اور سے الگ الگ کیول رمہتی ہیں ؟ یہ عادت ہے اُن کی باان ہی دنوں اُن کھی

یہ حالت ہوگئی ہے۔ پھرمبرا کا تھا پنے دولوں انھوں میں جوش سے پکڑ 🔻

كركنے ككے ترباكم ووكم ميرى طرح إن الى دنوں أن كى بيالت مو

ا نارکلی۔ پیمر نونے کیا کہ او نربا۔ میں نے کہ آپ کی طرح ان ہی دنوں ان کی بیر حالت ہوگئی ہے ،

(انارکلی کھوٹی کھوٹی چرکی پر مبیھ جانی ہے) بس بیر سنتے ہی اُن کا چبرہ گلابی ہر گبا۔ اورخوشنی کے جوش میں انہوں نے

بس بیر سنتے ہی اُن کاچیرہ کلا بی ہو کیا۔ اورخوشی کے جوش میں انہوں سے میری بینیا نی کرچوم لباد

(مارکلی - (نرباک کے ہوئے) چوم لیا۔ نیری پیٹانی کو؟ نربا - الاں اور بھران کی آنکھوں ہیں انسو بھر آئے - اور وہ جلدی سے بام طبے

(نا دکلی۔مبرے اللہ صاحب عالم کی آنکھوں میں آنسو بھرائے آؤ دُوج پی کہاکٹ سے دہ سے جنٹریا ؟ ۔۔۔۔(سوچتے ہوئے) بھراس کا کیا انجام ہوگا!

جے وہ چہ ہے رہا ہے۔۔۔۔(سر بیے ہوت) جبراس و بیا اعام ہوہ! سربا - (انارکلی سے لیٹ کرا درمنداس کے کان کے فریب لاگر گویا کیے بہت بڑی بات کئے والی ہے) میری بہن ایک روز ہندوشان کی ملک شرک ایکر حالا کا بہر حالا کی بارگری ہے۔

(ناركلی - (يك لحنت نرباكے منه پران ته ركه كريمه نن گوش بوجانی ہے) جُرب - نزيا جُب. ديكھسن!

روون کوئی اوارسنے کے سلے کان لگادیتی ہیں ۔ تو قف غیر محد و د معلوم ہونا) تربیا۔ کے مجمعی تو نہیں!

ترباب -- پھے ہی وسیں! امار کلی -- ائے کچھ تھا۔ میرا دل ڈوباجا اسے ٹریا۔ میرے کا فرسیس کوئی که رائیے۔ نوسوختہ اخترہے نا درہ (نوقف) نزیا تو نے مجھے یہ کیا تبادیا اِمِی نے کیوں تجھ سے بہ پوچھ لیا ا نزیا۔ و ، سنو۔ باہر پار کہا بول رائے ہے؟ انا رکلی کاگ!

فرما - اب اس تنگون پر نوخش موجا و (باین پسیلاک) میری احقی آبا!

ا ما رکلی - ( تریا کو کلے لگاکر) میری پیادی تزیا ا ( تزیاکے رضار چوشتے چوشتے بیتیا ی چوم لیتی ہے - اور پیر کی استخت نزماکر سر حبکالیتی ہے)

نْربا - (المربي س) بدينيان چوم كنتم شراكبول كيس ا با واس مع كدصاحب عالم

ے بنی ۔۔۔ [مار کلی (شرماکرمند موڑنے ہوئے) میں بعول گئی تنی د

فربا - (گرگداکر) کننے مزے کی بھول ہے ،

(انارکلی۔ جد حرمنہ موڑنی ہے۔ نربا مسکرانی ہوئی منونی سے اُدھ ہی جا کھڑی ہونی ہے۔ آخر بہنی ہوئی بہن سے لبٹ مانی ہے۔ انارکلی ادر سنرما مانی ہے۔ اوراپنے آپ کوشر اسے چھڑاکر بھاگ جانی ہے۔ نربا بھی تنقسہ لگاتی ہوئی جیسے اندیجے بھاگتی ہے)

(r) f

44

Stephen

## منظردوا

شنرادہ بلیم کے محل کاشمال مغربی الجان محل فلعدلا ہور میں حرم سراکی چار دیدادی سے
با ہرکین اس سے بہت کم فاصلے پر واقع ہے۔ یہ الجان جس کے آگے ایک جھرو کے دائرین
برج ہے۔ بیرونی منظر کی پلاسٹری دشا دابی کے باعث الیا دل کشا اور فرحت زاشام بن
گیاہے کہ کوئی بھی منفل اپنے اوقات فرصت گذار نے کے لیے تمام محل میں سے اس
الجان کے سوا دوسرامنام منتخب نہ کرسک ،

دورجهاں عودب آناب بیلے آسمان میں ارغوانی رنگ آمیزی کر الم ہے۔ کھنے پیرو کے طویل سلسلے میں سے کھجوروں کے شرطبندا ورساکت درخت کا لیے کالے نظرار ہے ہیں۔ راوی ان دور کی رنگینیوں کواپنے وامن میں نظیمے کی دیواز کم لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ برج کے مغربی جھرد کے ہیں سے ایک مسجد کے سفید گنبدا ورسرخ میاروں کا پجھ حشاط

أدربرج كية كي سنك مرم كاليك جرتره ہے ۔ جنمام الوان كے عرض ميں بھيلا براہے اس جوزے کے دونوں بہلووں برمغلید انداز کی محالوں والے دردا زے ہیں -جن یں سے دایاں حرم سراکواور بایاں برونی حصوں کو جاناہے ، تین سٹر حیاں جوچر ترے ہی کے برابر ریس ہیں-ایوان میں انرتی میں-ایوان کی دائیں اور بائیں دیوار میں علی کے دوسر صور میں جانے کے وروازے میں \*

ابوان میں میں تقیت ایرانی قالین تجیم میں جن برزری کے محبول والی مندجرا و تخت پررکمی بوئی بهت نمایاں نظر آنی ہے۔ سامان آرائش کم کر رکھن سے۔ اور آگرج ترثین میں بے مدرادگی سے کام لیاگیا ہے - اور بجیشیت مجموعی الوان کسی فدرخا لی خالی معلوم ہوا ہے مگر دلواروں کے نقش ونگار -برج کے جبروکوں برجالیوں کی منعت - در دازوں برگران قبمت بعارى بھارى اللسى يردے اور مناسب مقامات برطلائى يوكياں - مشت ببلوميزى اوران پرجرا دی پول دان دکینے سے معلیم کا اثر دل پرموتے بغیر نہیں رہتا »

سلیم برج کے جرد کے میں مبنیا را دی پرغردب، تناب کود کھے راج ہے۔ افدرزعفران اور الده دن بجا بجاكرناج مهى بي - مكمان كوعلم ب كمسلم منوجه نهيس يجهد ديزايي کے بعدوہ تفسر جانے میں کیجہ سفائقہ نہیں مجتیں سگر کھڑی کھڑی اس خبال سے یا وُں الاتی رہنی ہیں۔ کرملیم سیھے اچ رہی ہیں۔ زعفران شارہ کو اثنا رہے سے چلنے کے لئے سمتی ہے۔ رعفران نفی میں سرطا دینی ہے۔ اخر دونوں قریب اکر سرگوشوں مرکا الدوس

کر دینی بس \*

شاره برجه لے پہلے ہ

رعفران بمل مبی دے چیکے سے - انہیں دریا کی ئیرسے فرصت کہاں؟ منارہ - اور جو مبارانی اچے میٹیس - ایسی جاری کیوں وٹ اٹیں؟

رعفران که دیں گے۔ وہ آدمکھ رہے تھے لیروں کا ناچ بیم دلواروں کے آگے ناخے گاتے ہ

شاره - ای که جی زدیں گی ه

رعفران- اوركيانبين بسي

تارہ ۔ اے تونم اہانت ہی جولے و تم سے قوبدت بنس بن کراتیں کیا کرنے ہیں۔ کیوں؟

ژعفران - ربیے شروگئی- میکاسالمانچه ارنی ہے) میل نطامه! دور ا

منا ره - افّره شرامبی توکیس+

رعفران بین کیوں نشرانی بوچھے لیتے ہیں ہم (زمفران اس انداز سے سیم کی طرف جا کے عفران اس انداز سے سیم کی طرف جا ہے گویا ایک ہم فدمت کے لئے نتخب کی گئی ہے کہیں پاؤں ٹیڑھا پڑھانا ہے اور گریڑتی ہے)

الميم چېک كرزه فران كى طرف و كيفتا ہے اور برج ميں سے ان كاكر اندر آجانا ہے شكھ نشن كا دارسته مزاج لميبيت كابندہ جوشباب كے اوليں مراحل ميں ہے ، شارہ اپنى روكتى ہے۔ زعفران نيچے پڑى پڑى پيلے بيم كى طرف بھرشارہ كى فر

د کمینی ہے) مسم ایکرناعثروں 6

ملهم- سكيا بُوارعفران؟

رعفران - نامراد بنسے جارہی ہے کھڑی کھڑی ، سلیم - نم چاہتی ہو تمہیں آگرا تھائے - (سیم زعفران کو اٹھا نے کے لئے اس کی طرن برمضا ہے - زعفران خود اللہ کھڑی ہوتی ہے - شارہ شوخی سے اس کے کیڑے جھا ڈنے

بر من ہے۔ در طوق رورا مد سرون ہوت ہے۔ مال اور من ہے۔ انگلتی ہے۔ دعفرال اسے ایک تغییر رسید کرتی ہے )

سلیم نتم بهت ننوخ موزعفران به زعفران ما صحفور بهی جب کننے میں مہیں ہی ننوخ کننے میں (ان نے مصنوعی کھیائے بن سے) ایک تو میں لے کے گرمیری (سلیم اور سنا رہ دووں نمقہ لگا

کرمنس پڑنے ہیں ،صنور کو او منسی کی سوجھ رہی ہے - جائے ہیں ہم (جلی ہی اوجا میں گری اور اور اور اور اور اور اور ا

ر میکرانے ہوئے ) کہاں جلیں 9 بات نوسنو پ عندان میں جاتا کی سی سی کی کہاں جلیں 9 بات نوسنو پ

' دعفران - ( چلنے چلنے رک کرمتارہ کی طرف دکھیتی ہے -اس کے چیرے پر بھراک پرمعنی ' نہیم ہے) بھراس کو بھیج دہیجئے بہاں سے پہ سابہ '' سسرسر

سلیم۔ وہ نمبیں کیا کہ رہی ہے؟ مثارہ ۔اب نوید نکلوائیں گی ہی ہمیں۔ اُدھر آبار کلی نے سرر پیڑھا رکھاہے۔ إدھر

برو کا بہت مربہ کا رکھا ہے۔ جو نہ کہیں تھوڑا ہے ہ اب کے منہ لکا رکھا ہے۔ جو نہ کہیں تھوڑا ہے ہ میں منہ کا رکھا ہے۔ جو نہ کہیں تھوڑا ہے ہ

سلیم - (امارکل کا ذکر برا درسلیم دل جبی نه نے) افوہ الارکلی تھی تم سے بلے تکلف بیں دعفران ؟ تریا لوکسٹی تھی - ووکسی سے بات ہی نہیں کرنی ،

رعفران - توصورا دمی و کھ کرمی بات ہوتی ہے ندھ شاره- ان ان من زرس چانجس مین « زعفران - بيركيا نهيس ميه مليم- (مندپرسين كر) توتم سے كيا بانس كيا كرتي ميں وہ ؟ رعفران -اب كوئى باتيس مفرزومين نهيس سجى طرح كى بانين بوتى بن ملیم نوب نوب سے (بچھ سجھ میں نہیں آباد کیا بات کرکے اس تذکرے کوجادی کھے نونبیک بہت محبت سے نم کو آنا رکلی سے ؟ رعفران- استرتجى كوكباركون ساسي بحالاً وي محلسرا بين جوانهيس ندجا بنيا بهوامرى المكنت سے سر مهر كرانا دہ پرايك نظر دالتي ہے) ملهم - تريم نهيس بيلي أومي رعفران ؟ ركويا دكمون توزعفران سامنے سے كياكستى ہے) ستاره - ( زعفران کی برنیانی کو بھانپ کر) گھیراکیوں گئیں ؟ رعفران ، اب حضور کے بصنور کی نوبہ کیب کے محلسرا۔ توبہ توبہ۔ اسے حضور میں تر اس كل مويى كے جلائے كوكمه رہى تفى ، نت ره - ( فانخانه از از مین سکراکه) اب کیوں نه کهوگی و ب سليم - الطف لين بوت ) بهم لوب بالول مين نهين أرشك كراب أوزعفران بهين ہم کوسی مصل ومیوں میں شامل کرنا ہی بڑے گان رعفران - ا ب بعول بوكسي صنور سنجش دسي به منا ره- بعول كيول - اب لا وُيذ جاكرايني ا ناركلي كويه ملیم ان ان کے گانے کی بھی آؤبدت تعرفیت سی سے ہم لے ب

رعفران - مجه سے اتبا تھوراسی گاتی ہے : مليم ليكن رعفران مهم بطائة دمي تهي توبننا چاستيم مي كيون نتا سارو حضوراب مان بيانا جائن ہے يده سلیم ناکام رموگی زعفران \* "عفران ميں پير ماكر بالهي لادر كى د متناره - جادنه بيرانظار كاب كابدع رعفران- ایمی بات ہے ("اؤیں کریل رِتنہے) ملیم - ( منوَّع مانات کے اندینوں سے بک تخت سرسیہ ہو کر کھڑا ہو جانا ہے ) مُصرف مثارہ ۔ جانے بھی دیجے حضورہ جواس کے کہے سے وہ مجی اجائے د وعقران - اوراكرك المراكي لوع للهم- (گعبراكم) نييس نيين رعفران نيين \* منا ره - تومضائقه بهی كيائي صفورسمي توانع جات مي بيان د لمبيم في وشيل معلم اس من سين المين تم جاد (ايس الدازس دورجاكر کھڑا ہر جانا ہے جس کے صاف ید عنی میں کذر ففران ادرشتارہ نوصت ہوجا تیں دی ( دونوں جران ہوکرایک دوسرے کودکھنی ہیں-ادرسرکوشیاں کرتی ہوئی یلی جاتی میں سیم تنارہ جانا ہے)

الله بعریته می بوئی محبت کب کرازرہے گی مبحددل دِن ہی چُپ میاپ دکھاکرے گا۔ یا دہ فرخندہ ساعت بھی آئے گی ۔جس کی امید میں زندگی تیامت ہے (او ہرکر) کیے آئے گی۔ وہ کمال مائیں گے۔ ایک وہ لاکمہ
دیں گے۔ وہ انا دکلی ہے جرم سراکی کینے۔ توسیم ہے۔ مغلبہ ہندکا شنرادہ
ہیرئیں کیسے اپنا سینہ ان کے سائے کھول کررکھ دوں گا۔ ہیرے التُدیں
کیا کہ وں! (بیعین ہوکرمنڈ پرگرٹیا ہے۔ ادرشکیے پرسردکھ دہناہہ،)
(فراد برفامونٹی دہتی ہے۔ پھروور دریا کی طرف سے گانے کی علی مکی آ دا ز
آئی ہے سینم کچھ دیراسی طرح پڑا شنارہنا ہے۔ پھرائی اسے ادرست
مرموں سے برج میں جانا ہے۔ اور دریا کی طرف جانگنا ہے۔ آ دا ذرہم ہوئی
کے سانھ سرئیک کے کھڑا ہوجاتا ہے۔ اور دریا کی طرف جانگنا ہے۔ آ دا ذرہم ہوئی
ہوتی فائی ہوجاتی ہے)

راوی کے دل شاد الآح اِلْوکیوں نہ گائے۔ امرین بیندیس بہد دہی ہوں ۔ اور کشتی اپنے آپ چلی جا دہی ہوں۔ اور اسیدسائھ چوڑ دیتی ہے۔ نوکیا ہوا تی ہے۔ اور اسیدسائھ چوڑ دیتی ہے۔ نوکیا ہوا تی ہے۔ اور اسیدسائھ چوڑ دیتی ہے۔ نوکیا ہوا تی ہے۔ اور اسیدسائھ چوڑ دیتی ہے۔ نوکیا ہوا تی ہے۔ اور اسیدسائھ چوڑ دیتی ہوکہ قومن مزاود میں ۔ ور نہ سنگ مرمری چوتوں کے بیجے اور بھا دی بھادی بردوں کے نہیں۔ ورنہ سنگ مرمری چوتوں کے بیجے اور بھا دی بھادی بردوں کے امریش ہوا اہے)

المریش کے کیت بھی دبی ہوئی آئیں ہونے (سرجمکا کے امریش ہوا اہے)

المری ہونی جارہی ہے۔ بہر شام کا دھند کا ہے۔ ایوان کے اندزاری کی میں گری ہونی جارہی ہے۔

چونزے کے وائیں دروازے سے دوخواجہ سرا دافل ہوتے ہیں۔ایک فیصراد افل ہوتے ہیں۔ایک فیصرادش شعلیں ادروسرے نے ایک چوکی اٹھارکھی ہے۔ اندرا کردہ

تعظیم بجالا نے ہیں۔ ایک فانوس کے بیچے چوکی رکھ دینا ہے۔ دوسراج ماکھ اُسٹا میں دروراج ماکھ کا میں دروانے سے سے فانوس روس کرنا ہے۔ اور بھرج یہ چاپ اسلے بائیں دروانے سے رخصت ہوجائے ہیں ،

بختیار جورت کے بیٹس دروازے سے داخل ہوتاہے سلیم کے سات کا بیلا ہوا اس فدر لے نکلف دوست ہے کہ اسے داخل مونے کے لئے اجاز طاس کرنے کی بھی طرورت نہیں نوش طبع نوجان ہے جس کی انکھوں میں

ظوم بیکنابرانظراناهی) بخشیار-(سلیم کوبرج میں متغزن دیکھ کر) مجیر سوج میں ؟

سلیم بختبارا کی نم ۱۹ سیرسیاں اُٹرکراپیان میں آجا اسے) بختیار - آب س فکر میں عزن ہیں ؟

سسا سلبہم- کیں سوچ رہا ہوں بختیا رمطمئن ملاح اک آرزومند شنزادے کی نسبت کس ندرخوش نصبب ہے ج

> منختیار بین ان ملاحوں کا دھرسے آناجانا ہی بندکرا دوں گا۔ سات

سکیم کیوں؟ سختیار۔ ندرسے بانس ندہیے بانسری د

ا سیلیم - (سندبریشنے ہوئے) جبعی آوکنتا ہوں۔ اُرزومین پوری کرنے کی قدرت تہو اُنٹی اِد حکومت اور نا داری کیسال ہیں ۔ بختبار - نوبھرسو داکر بیجے۔ دلی عہدی گا بوجہ میں اٹھا ٹے لینا ہوں ، سلیم - اور اس کے بدلے مجھے کیا دوگے ؟ بیختبار - انارکلی ، ساہم - وہ کیسے ؟ بیختبار - بیر رہی (جیب بین سے ایک رومال نکالناہے - اور اسے مند پررکھ کر بڑے

ا منہام سے کو تناہے۔رومال میں آماد کے بھول درکلیاں ہیں۔ ایک کلی اُٹھاکر بہت کلف سے سلیم کو دیناہے)

ہاہم۔ نم کننے خوش ککر ہونختبارہ مختبار ۔ نیلہ۔ ڈیبا میں ہندکر کے رکھنے کے قابل ہوں « ملہم۔ (کلی کو دہمتا رہنا ہے) کمناحس کتنی رعنا ٹی ہے اس کلی میں ۔ رنگ بو اور

ر اکت نصی سی نیند میں سور ہے ہیں لیکین بختیا دانا دکلی ۔۔۔ اُس سے ان کا کیا تعلق۔ وہ تو فردوس کا ایک خواب ہے نتاب کی انکھوں کی توس، تزح اور سے مجے شختیا کھی کھی نہائی میں مجھے ایسامعلوم ہونا ہے۔ وہ صرف

درج ادر چچ جنبار جی جی بهای بی جھابیا علوم ہوائے وہ صرف میرانفور سے استحقیقت سے کوئی تعلق نہیں جیسے میں نے ایک خیال کو اپنے دل کے سکھاس پر سٹھا لباہے۔ اور اسے بُوج رام ہوں ہ

بختیار ۔ رُ فی کی صحبت آپ کوشاعر بنادے گی \* سلیم ۔ رکلی کودیکینا دیکھا کسی خیال میں غرن ہوچکا ہے ۔ بختیار کی طرف نوجہ نہیں رہی)

ن بناب برا ملیم کوبے آوج دیکھ کردرا بلندا دانسے امغلول کو مدیر با دشا ہول کی ضرور

ہے۔ وہ شاعر بادشاہ نہیں جا ہتے ہ کمبھم (اسی کیے خبری کی کیڈٹ میں) درسٹ ہے جہ

سلیم - ( بک تخت کفرا بوکر بختبار کوشا ( ں سے بکر لیتا ہے ) اور بختیا را گرمیں ابنا تمام ممل ان ہی امار کے بیبولوں اور کلیبوں سے سچالوں - اور بھرکسی روز امار کلی بھول

كرادهر اجائي آه وه ديكھ كهاسى كے نام كے بيدولوں سے ميں نے اپنے

المام محل میں اک آگ سی نگار کھی ہے۔ پیر۔ پیمر؟

سختنیار - اوراگرانار کلی سے پیلے طل اللی ادھرا جائیں - بھر و ملیم - (سرچتے ہوئے) بھر کیا ہو ؟

بختر ادر معاملة فهم من نگاه اینے فرزند کی نسبت بہت زیادہ دور بین اور معاملة فهم ہے دہ بہت جلد ہرمایت کی تذک سنچ جاتی ہے ج

ملهم-(سرج مين مينه جانام) وه اس سے كيانيخ زكالين ؟

بختنیار جنتیجرآب نبیں چاہئے کہ وہ نکالیں (سلیم کے سامنے سند پر بیٹھ جاتا ہے) انارکلی کاخطاب ابھی حرم سراکی برانی بات نہیں - اور آپ کی پر تنما پیند

سبلیم سرختهٔ اختری نیحس نفی وه ساعت جب نیره بختی نے مجھے دود مان معلبیه کا دلی عهد کر دبا وراس سے زباده شخص نھا۔ وہ لمحہ جب انا رکلی کی جران نظرو<sup>ں</sup> نے اس دل کوامک انگارہ نبا دبا۔ (بختار ملیم کی طرف ہمدردی کی نظروں سے

ربیقاہے) +

(دلارام چپونزے کے دائیں دروازے سے داخل ہونی ہے۔ نہ بختیار آلے اسے
در کیا ہے نہ سلیم نے جب وہ فریب پنج کنظیم ہجالاتی ہے۔ نو بختیارات و کیے کرانارے بھولوں کو فررا مند کے نکیج کے نیچے جیپا رہنا ہے۔ دلارام در کھے لینے کے نیچے جیپا رہنا ہے۔ دلارام در کھے لینڈی ہے۔ گر تعظیم ہجالا کر فاموش کھڑی ہوجاتی ہے)

سليم كباب دلارام ؟

ولارامم فل اللي حرم سراسے با ہرتشراف لارہے ہیں۔ انہوں نے اطلاع بیجی ہے سکدوہ آب کی طرت بھی آئیں گے ،

سلبم - ادهر أيس كع ؟ وه خود ؟

ولارام يحنوره

سلیم - رہنتیادی طرف منفارنظروں سے دیکھ کر) کبوں ؟ ( دلارام سے ) تمہیں معلوم سے

يون! ولارام يجي نبيب\*

ملیم کوئی فاص بات از شیس سی تم نے ؟

ولارام جي نبيب \*

سلیم البحه الله کے بعد) میں استقبال کو حاضر ہونا ہوں اسلیم سوج میں کھٹا ہوجانا ہے

دلارام چپشا چامتی ہے)

بختیار- (جواب کم دلادام کودیمی کی بیشی سیمی نظروں سے دیکھنا رہ ہے کیانام تھا نمارا ودلارام ند - فال (مکراکر) مجے نہیں - دلارام اِنحوب نام سے - تم جاؤ ہ (دلارام فاموش مل جانی ہے ۔ بختبارگردن بڑھا بڑھا کرا دھرد کم مراہ ہے۔ مدھردلارام گئی ہے۔ کہ شابد پر دوں میں سے دلارام ایک مرتبہ ایدان میں جھا کیے۔ یک کفت ایک بارعب انداز سے لؤبٹ بٹنی اور منا ٹیاں بجنی مشروع

ہوجاتی ہیں) ملیم ۔ وہ حرم سے برآ مرہوگئے نم تھرونجتبار ہیں ہنتقبال کوجا آ ہوں ، رسیم جاآہ ہے۔ بختباد مرند کے سکٹے درست کرنا ہے۔ دیک شکیے کے نیچے سے اناد کے دہ بچول ٹکلتے ہیں ۔ جواس نے دلارام کود کھے کرچیبا دیلئے شحصے نہیں

الله اینا ہے ۔ اور اوھر اُدھر دیکھنا ہے ۔ کہ کہاں رکھے ۔ گر اُدیوں کی آہمٹ من کر بھر تیکے کے نیچے جیمیا دینا ہے ۔

سلیم-اکبریکیم ہمام اورچندخواجہ سرا داخل ونے ہیں یخواجہ سرادردازی کے فریب رک جاننے ہیں۔سلیم-اکبرادر کیم سمام آگے بڑھ آنے ہیں بنجتیا

برابجا لآماہے » اگر مجھے میں شرحت کاخوششکا روز مدانی شخص میں شون کے سیار

اکبر گفتے ہوئے جم کاخوش کی اور میانہ قد شخص ہے۔ بیٹیانی اور رضاروں
کی شکنیں کو دیکھنے والے کے دل میں خوش اخلائی ا در علم کا اعتجاد پیدا کرنی
میں۔ کیکن غالب دہیائے خیال میں رہنے کے باعث خواب ناک انکھوں
میں کچھ البی توت ہے۔ جو قطع نظراس امرسے کہ دہ شنشاہ ہندہے۔ شخص
میں کچھ البی توت ہے۔ جو قطع نظراس امرسے کہ دہ شنشاہ ہندہے۔ شخص
میں کچھ البی توت ہے۔ جو قطع نظراس امرسے کہ دہ شنشاہ ہندہے۔ شخص
میں کچھ البی توت ہے۔ خواج میں جھکا لینے برجیجو رکر دینی ہے۔ کردن کی با وقار حرکت
سے ظاہرہے۔ کہ عالی ہمت شخص ہے مضبوط دہانہ کہ رہا ہے۔ کہ اپنے متعالیا کے کہ اپنے متعالیا کہ کہ کہ میں میں رکا واقوں کو خاطر ہیں نہیں لاسکتا۔ حرکات میں شعدی ہے۔ رفتار

نظراً ناہے کیکن سلیم سے اس کی غیر عمولی الفت اس فدر سلّم ہے کہ محواب را ؟ بخوبی جانتے ہیں۔ یہ کہیدگی پر رائد فعما کُش کومو نز بْبانے کے لئے سوج سمجھ کر

اخنیار کی گئی ہے ۔ اور اس فیلط و نفسب سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں ۔ ج کبھی کبھار اکبرکو بلے پنا ہ بنادیا کڑنا ہے)

اکبر۔ حکیم صاحب کتے ہیں۔ نم علیل ہوشنو ؟ سلیم۔ (کو گوکے عالم میں) نہیں توجہاں پنا و «

ا کبر۔ (حکیم صاحب پر نظرادال کر) کبوں حکیم صاحب ؟ حکیم نظل اللی ۔ غلام ہارگاہ کوئی خاص مرض تو تنخیص نہیں کرسکا۔البنتہ سست اور اسفیہ سرسر

> ا کبر۔ اسے بین دلانا چاہتے ہیں۔ کہ وہ ہیمارہے ہ عکیمہ۔ طل اللی ۔ غلام کی ذمہ داری ۰۰۰

اکبر۔ تم علیل نہیں۔ نو بھر سے کیا ہے شیخہ کہ ہرایک نمہاری بے نوجی کا شاکی ہے نه نمهیں اپنی تعلیم کاخیال ہے مذضروری مشاغل کا سواری وتم نہیں نکلتے۔ شکار کو تم نہیں جانے نے مدسترخوان تک پرنظر نہیں آنے۔ آخر کیوں ؟ تم

شکارکوتم نہیں جائے۔ تم دستروان تک پرلطر نہیں الے - احربوں ؟ تم اپنے باپ کے سامنے حاضر ہونے میں اپنی توہیں سجھنے ہو یا دہمت چاہتے ہو۔ کہ اگر تم اس کے باس شاور تروہ کہ کہ بلے صبر نہیں ہونا - تم نے

دِیکھ لباہ نم خوش ہواب ؟ ملیمم - میں شرمندہ ہوں ﴿ طرح اس کی انشک شوئی کرناچاہتے ہیں \* (سب بائیں دروازے سے برونی حصے کو چلے جانے ہیں \*

جب ابوان فالی موجی اسے - توحرم کے دروازے کے بردے ملتے ہیں

اور دلارام سرلکال کرجهانکنی ہے جب المینان سومانا ہے۔ کہ کوئی موجود مبیں۔

تودیے پاؤں ادھرا دھر کھیتی ہوئی اندرآ جانی ہے۔ ہرطرف دیکھ کر المینیان کن

ہے۔ کرکوئی واپس نہ آرام ہو۔ پھرمند کی طرف بڑھنی ہے۔ اور کیسے اٹھا اٹھا کہ کھنٹی ہے۔ ایک کیکیے کے نیچے سے اسے آبار کے بھپولوں کا رومال مل جانا

ہے۔ولارام إدهر أدهر ديكھ كررومال كھول ليتى ہے)

د لا راهم بیول! --- پیرجیبا شے کیوں! نار کے بیول! . . . کیا تھا؟ (بیول! تھ میں لئے وہ سوچ میں بڑجا تی ہے۔ قدموں کی آم مصر من کریک

(بچوں ایم کے میں افتے دہ سوچ ہیں پرجا ی ہے۔ در موں کی اہم علی الربیک المحت من الربیک من الربیک من الربیک مخت پڑکھتی ہے۔ اور ہیرونی وروازے کی طرف وکستی ہے۔ اور بھول کی ہے کے نیچے کے کرحرم کے در وا زے کی طرف بھاگئی ہے۔ ادھر سے بھی گھراکہ واپس آئی ہے۔ پریشانی کے عالم میں کھڑی ہوجاتی ہے۔ ادھر سے بھی گھراکہ واپس آئی ہے۔ پریشانی کے عالم میں کھڑی ہوجاتی ہے۔

اور چینے کے لئے جگہ دیکھتی ہے ۔ آخر دو رُرکر دائیں الم نف کے در اے در دارے .

بختیاردافل برنامے۔اس کے المقمیں ایک جراد المشتری ہے)

بخنیار بادل کرج مکتا ہے۔ تومیھا بانی برت ہے کتنا بڑا سراکس فدرعدہ نراش!

(سليم سوچ مين آ مېتند است قدم المفأنا بيوا داخل بنونا ج

سلبم كباسوج ربيم بونم ويفينا ظل اللي كي نهما تش سينم أ زرده نهيس بوت ٩

المردونهي نه وه تمهارے باپ بين - اور اگراس كے لئے وه تمهيں بھى مندونتان كى سلطنت تبادكررہ بين اور اگراس كے لئے وه تمهيں بھى ايک خاص دیک میں دیکھنے كى توقع رکھيں۔ توقابل الزام نهيں ينهيں نسليم اور كيا قصور تمهارا نه تھا ۽ پھر بھى ان كى الفت د كھيو-انهوں نے نمها دے لئے بہتھ نہيں ہے دربارمیں جو ذرگی جو ہرى آئے میں - انهوں نے اپنے ملک لئے بہتھ نہيں ہے وصورت - انهوں آئے اپنے ملک مورت - لاؤ میں تمہیں بہنا دوں (اجمع بكوكر انگشترى بہنا دیتا ہے) نم تو وسے ہى خاموش ہو!

ملیم میں کچھا درسوچ رام ہموں بختیار ہو مناز برکہا ؟

ملىم - بين واپس ويانها . نومجه راسته مين نزيا ملى «

حدیار کھر؟ ملیم -اس نے کما- امارکلی آج کل چاندنی را توں میں باغ میں جانی ہے ،

بختیار ۔ نز ہ سلیم - میں آج باغ میں اس سے لمناچا ہٹنا ہوں ( مندپر مبیّھ جا ناہے )

مجمع کے بین ہاتا ہیں اس مستماع ہم ہوں (سندیر جید جاہے) بختی ارمجت نے تم کوباکل دیوانہ بنا دیا ہے سلیم۔ باپ کی اتنی خنگی اور اننی ڈراسی

ديرمين بهرانتي برسي جرأت ،

سلیم بالیم بارن چاندنی راتیں بھرند رہیں گی ہ بختیار ورسیم کے سامنے سند پر مبیری کر) تم کیوں آنادگلی سے ملنا چاہتے ہوسلیم ؟ اگر من المهين معلوم بركيا - دويمي نميس چاہتى ہے - فوتها زے لئے وقت كالما تبا

شهوجات كا

کہم - اور اب بیمعلوم ہوکرکہ تنہائی میں اس سے مل لینے کا موثق بھی ہے۔ بین سر آگرینہ ملا۔ فوجیٹا عذاب نہ ہموجائے گا ؟ (دونوں اپنے اپنے فکر میں سر حیکا لینے ہیں \* ولارام میرد سے میں سے جھا نکنی ہے۔ اور دونوں کو غافل دیکھ کرد لیے باڑں باہر کل

> مانی ہے۔ جب وہ گزر کی ہے آند) سر سرسر

ښځنېار د چونک کريون ۹ سليمه په ۱ د هه د که کري کېښې د په

سلیمم- ( اِدهرادهروکیه کر) کوئی نهیں ، بسختی اردهرادهروکیه کر) کوئی نهیں ، بختی ارده را شاره کرکے) دیجو-برده

<u>بل رائ</u>ے۔ لیمہ بوائے نہ

میم م- ہوا ہے : تختی ر پر نہیں کوئی ہا ہرگیا ہے : مندن ریساگ کی دواز سرک طوفہ جاتی دوائی ماٹیں دکھتے ہیں کوئی

, (41*0*..

My Rahuser 81

حرم سرایس ایک غلام گردش جس کے ساتھ می کا کچھ صد نظرا رہا ہے . نمازمغرب ادابرم الم الك كفف سے زیادہ ونت ہو چاہے بیگیں اور شنرادیاں انتاط دطرب کی مخلوں میں تامن ہونے کے لئے شکھا دکرکے اپنے اپنے جروں سے رخصت برجكين -كنيزي ادرخواج مسرابعد كيمفره فرالفن اسجام دس كران كي فدمن میں بینج کے -اب فرکن ادارے نہ حرکت ۔ تفوری دیرسط بیکوں کی مدادن اور كينزول ادر فواحبر مرادل ك شوروغلست جوسنگامد برا نفاء اس كاخيال اجان سے بیتقام اب ویران اور اداس اداس معلوم بولا ہے ، جاندا بھی نہیں نکلا۔صعن اور غلام کردش میں ناریجی ہے۔ بیگموں کے حجروں میں

البتہ شمعیں روشن ہیں۔ اوران کی روشنی پر دول ہیں سنے کل کرصحن میں اور غلام کردش کے سٹونوں پر اُجا لے کے دیعیتے ڈال رہی ہے ، دورسے گانے بجانے کی ہکی ہمی آواز آکر منظر کو انسردہ نر نبارہی ہے \*

دلالام اکبلی ایک سنون کا سهارالے کسی کهری سوچ میں چیپ چاپ کھڑی ہے۔ ایک جرے کی چق میں سے رزشنی چی چین کر نبلی نبلی اور لبے شمار لکبروں میں اس پر پریں ہے۔ دلا رام نضوڑی دیر بعد کہری آہ بھرتی ہے۔ اور بچرخیال میں غرن ہوجا تی ہے ۔

عنبرادرمرواربرا كل طرف سے بائين كرتى مولى داخل موتى ميں \* مرواريد- تنجھے ميرى جان كى قسم ؟

حریر ہے۔ عنبر- اب انکھوں دکھی توکہ نہیں رہی کا لوں شی کہہ رہی ہوں «

مرواربد کرصاحب عالم کھڑے نریاسے انیں کرنے رہے؟

عنبر و راحت کهنی ہے۔ الله جانے سے ہے یا حبوث ﴿

مروار بدر بری بین انارکلی بنی - دیکھتے جو ٹی کیا - ( دلارام کو دیکھ کررک جاتی ہے) بیکو ہ

عنسر- (غورسے دیکھ کر) ولا رام نہیں ؟

مرواربد - وہی توہے (ترب جاکر) چُپ چُب کسی کھڑی ہو دلارام ؟

ولارامم- (چنک کر) نہیں تو پ

عنير چي چي چي کيم نه مول يوني برسے ايك دم كردھ ميں عابرين - يد خيا

فهوري وجهز سے پ

مرواربد گراب کرسطنے سے کیا ہونا ہے۔ جیسے وہ بات ندرہی ۔ ویسے ہی اللہ فیا ویکھی ندر سے گی۔ عنبریس پرگزرہ دہی جانتا ہے کچھیہ

مرواربد- (دلادام کواسی طرح کرمند دیکیه کر) اے بہن میں کتنی ہوں بوبب شاہ کاروز

رکھاہے کیا ؟ فداکے لئے بولافودلارام ، ولارام - (خیال سے چنک کر) مجھ سے کما ؟

مروارید (عنبرسے) کے خبر بھی نہیں ( دلالام سے ) بیرحالٹ کیا ہے۔ اچھا خاصاسوگ منابع بھیں تم نو ،

عنبر معلوم ہونا ہے کسی نے کوئی چینی ہوئی بات کمہ دی ہے ،

مروار بدراد زنم نے نزباکا \_\_\_

دلاراًم-( بکسخت) میں کہنی ہوں عنبر\_\_\_\_ عنبر کیا ۶

ولارام \_\_\_\_نيس كيونيس پ

مرواربد-اے داہ۔ کئے کئے لگائش، \* عن تنیں رقب کرے جی انون

عنبر- تهیں ہماری تسم کیا کینے لکی نفیں مین ؟ ولا رام - ( بلنے کونیار ہونے ہوئے ) کچھ نہیں ،

عنسر (لمجاجت سے) اجھی نیادو پ

ولارام - داوانی ہوئی ہے ،

مرواربار - به چیاچیا کرباتین کرنامین نهیں انجامعلوم ہونا ۔ سانھ کی اُسٹینے بیٹنے

والبول سے كبيا برده!

ولارامم- (كيمة امل كے بعد بھر سون كاسهادا لے ابتى ہے) ميں وجھتى تھى -اناركلى بت

خوب صورت سے

عنبر بمورت أونهين - برفدا مكرے جوكبين منح كوصورت دكھائى دے جائے

مرواربد سے مج عنبرایسامعلوم ہونا ہے۔ جیبے آب ردنی کاردنی & دلارام - ("نامل سے) مجھ سے خوب صورت ہے ؟

عنبر-كيول إجبتي بوو

دلارامم-(بچه تف کے بعد) کیوں پچینی ہوں اسکیامعلوم کیوں پچینی ہوں ہ مروار بدشکل صورت میں نونمہارے پاسٹک بھی نہیں۔ بیدا دربات ہے۔اس می نسمت کا شارہ خوب چک رہا ہے ہ

ولارام ، (محریت بیں کہیں دور دیکھنے گئتی ہے) تسمت کا شارہ یا بیسمت کے شارے ٹرٹانمیں کرنے مروارید؟

ر ہا ہمیں کرتے مرواربد ہ مروارید -خوب ڈٹنے ہیں۔ کین جب کمرکھانے ہیں \*

دلارام (اسی موبیت میں) نومروارید آج رات دوٹارے تکوائیں گے (نونف کے بعبر)
کیاخبرکون سا اُو کے ا

عنبر کسی کہ کی ہلی بانیں کررہی ہونم آج کیابات ہے؟

ولاراهم- ( برمعنی نبتم سے ) کبابات ہے ؟ کبه دوں نوبیر سارامحل فیامت کا نمونہ بن جائے \_\_\_\_\_پرامجی نود کبھناہے کہ شنارہ کون سالو شاہے ،

مرواربدد (گھبراکہ) ہے انتدکیائے۔ مجھ کونو پوچھ بغیر چین ندپڑے گا، ولا رام بہت بھی بات ہے۔ اننی بڑی کرمیرے دل میں نہیں ساسکتی۔ تم جادم مجمة در ب كهين من كه شبيقون ٠

عنبر اے ہے بہن کیسی پہلیوں میں باتیں کر رہی ہو۔صاف صاف کھوند۔ مجھے نوارے ہول کے بیندنہ آئے گی رات بھرہ

م ولارام نہارے دل مجے سے بھی چھو گئے ہیں۔ جوبات میرے دل کے لئے ہوئی اسے ان میں کیے سام کے گئے ہوئی ا

(تدمول کی آبسٹ من کردلادام کان نگا دیتی ہے۔ادر پیرطبدی سے مرفکر دکھیتی ہے۔ ایک جرے سے جو روشنی کل رہی ہے۔اس میں نظرا آ آ ہے۔ کہ آنار کلی آرمی ہے)

فت بجه نهبان ۴

(عنبرا درمردا دید گھیرائی ہوئی جلی جاتی ہیں۔ دلارام ایک ستون کے پیچھے را مجھے کے گھری ہوجاتی ہے ﴾

انارکلی آہند آہند قدم اٹھانی ہوئی آئی ہے۔ ادر ایک متون کے سائھ اُتھا۔ شیک کرکھری ہوجاتی ہے۔ بھر رخدار ٹھنڈے ٹھنڈے سنون کے ساتھ لگا۔ میک کرکھری ہوجاتی ہے۔ بھر رخدار ٹھنڈے ٹھنڈے سنون کے ساتھ لگا۔

دینی ہے۔ اور آہ بھرٹی ہے ہ شریا داخل ہوتی ہیے ›

نزم با عمر کمال چیکے سے کل آئی ہوآیا۔ میں لوتہ ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہ رکئی ، امار کلی - کیوں ڈھونڈ رہی نصیں ؟

نربا - وبسے ہی ۔۔ آبالمجھے بیٹھے بیٹھے خیال آنا ہے۔ یم کمیں روندرہی ہو۔ بس

مِن گھبراکراٹھتی ہوں۔ اور تمہیں ڈھوٹٹر نے لگنی ہوں ، اٹار کلی ۔ رکچھ دیرنزیاکو تکتی رہتی ہے۔ بھرمجت سے اس کا سراپنے دونوں ہنفوں یں نظام لینی ہے ) تمہیں مجھ سے بہت محبت سے نزیا ؟

نزال مبت مبری آبایس نهار سے لئے مرحانا چاہتی ہوں ، انارکلی-( ٹریاکولیٹاک میری نفی ،

نرتا - ( پیٹے پیٹے سیجھے ڈال کر) نم سوچ کیا رہی نقیس آبا ؟ انارکلی -کیاسوچ رہی تھی ؟ ( وقت کے بعد) میں سوچ رہی تھی - میں نے بیلا کے سیلے میں گھنگہ و باندھ رکھے ہیں۔ وہ جب باغ میں حلیتی ہے۔ نوباتی سب

مرنیاں چنک کراسے سکنے گئی ہیں بیالی خوش ہونی ہوگی ؟ ترتا ۔ (الگ ہرکرغورکر نے ہوئے) بدکیا یات ہوئی ؟ انا رکلی۔ گھنگروروں کی آ داڑسے وہ خود مجھنگ کررہ جانی ہے۔اس کی آ کھوں

ری - هنگروون ی اوار می وه تو د جسک ارده جای به اس استون بین اب ده بات نهبین رمی که که بینی به اور دور کے جینم اور کهسا د نظرول بین مین و درام می ادر سهم گئی۔ مین نے سهانی بادیمی اس مستحجین لی پ

نریا - ( شبہ سے )نم کیلا کے لئے اُداس ہورہی ہو؟ اَمار کلی - یوں ہی بیٹھے ہیٹھے اس کاخبال آگیا نضاہ

به بری در بار بیانی کاخیال نواس و فت آیا۔ اور بانی و فت کیا سوچنی رہیں۔ نم نوہر قوت مزر بار بیانی کاخیال نواس و فت آیا۔ اور بانی و فت کیا سوچنی رہیں۔ نم نوہر قوت بند کا میں گئم سم رہنی ہو نمہیں کیا ہوگیا ہے آج کل ؟

ا ا رکلی \_\_ سیج نج نزبا۔ مجھے کیا ہوگیا ہے! (ال کے بعد) پہلے میں منتی بشاش رستی تفی میچودوں میں سے آئی تفی-ادرمیرے دائیں بائیں بھول ہی ہے میں تھے۔ ناچنی گانی ادر بہنتی کھلکھلاتی جلی جارہی تھی مجھ میں ہواکی لے فکر اور گیٹ کی رونق تقی - دنیا اپنی خوشیوں کا ایک ایک نظرہ میرے لئے شچورد بنی تفی ۵

نر"ا - بھراپنہیں کیا بوگیا ؟

ا ما رکلی۔ نہ جانے کیا ہوگیا ( کچھ دیر بعد) میں جا ہتی ہوں۔ الگ نصلک اور جب بیا ر ميشى رموں يمكن نزيا حب ميں لون بيتى ہوں - توسوچے لگتى ہوں -جابىتى بول كجەنەسوپيون-انگىھىبىن يىچىنى بون- دانت كىيىنىچتى مون مىتھىيا بند کرلیتی مول - پیمر بھی سورچ میرا بھی انہیں جیور تی - آء کی طرح دل سے روی میں انہیں جیور تی - آء کی طرح دل سے

الله كفرى برنى بديد

ر ال مسي سوچ ٩

انا رکلی - (خورکرکے) میں اس کا کوئی نام نہیں رکھ سکتی۔ دہ مکٹیسے ہیں ۔ جاشتے ہیں النسوني كَبُرُكِرابِكِ بن جائيں۔ میں انہیں نہیں مُجِرِّفے دینی۔ بکھیر مجھیر دینی ہوں۔ انہیں ان میں میرے الادے سے بہت زیادہ طاقت ہے۔ وہ یا رہا دیا کہ کہا المستنے ہیں - اور آخر مجھے مغلوب کر لیننے ہیں بیب نہیں نہیں کہنی ہوٹی ہیو سی مروجانی مول اس و ذنت مجھے اس کے سوا اور کیجے معلوم نہیں ہوتا کے میرادل ندورزورسے دھڑک رہے اوربیرے عام حبم سے دیگاریاں کل رہی ہیں د نزيا - بَسِ فَكُنَّى بارد مَجِها ہے - جینے ثم اپنے آپ که بعولی ہوتی بیٹی ہون

( ْالْكُلِّي - ا در بيم حبب مجھ كو ئى بلا اسبے - نومَيں جو تک كركا نب اللَّت ہول كؤمير

بالخبرى مين اس فيميرى مون كوميرك جرس بررسند ند ديكه لبابود

ا مار کلی یعجیب با تین کردین ہوآ یا!

ا مار کلی یعجیب با تین ہیں نہ نریا ۔ اسی لئے تو مَین کسی سے بات نہیں کرتی ۔ یُور وُرد

عبر ما ورزمی دما نے لئے اپنی سوج سے آب ہی بچی پھرتی ہوں ﴿

ا میری آبا۔ پھرمیں کیا کہ دں ۔ بناوُ تو تم کیا چا ہتی ہو؟

ا میری آبا ۔ پھرمیں کیا کہ دں ۔ بناوُ تو تم کیا چا ہتی ہو؟

ا میری ہوں ۔ نریا جا ہتی ہوں (سوچ کرعویت کے عالم میں) میں اس محل میں گھٹی جا اللہ کا میں ہوں ۔ نریا جا ہتی میں آزاد ہوتی ۔ ایک شتی میں ہیں کہ میں ہوں کرا سے رادی کی چپ چاپ لہروں پرجھپوڑ دیتی ۔ اور جاندنی رات میں خوشبود وں اور بانسراویں کی آ وازوں کے درمیان میری شتی جا کی ایک تریا ۔ جا تی اور افق سے جا کہ اتی ﴿

جاتی اور افق سے جا کہ اتی ﴿

میری آبا ۔ (جرانی سے ما کہ اتی ﴿

میری آبا ۔ (جرانی سے ما کہ اتی ﴿

میری آبا ۔ (جرانی سے ما کہ اتی ﴿

میری آبا ۔ (جرانی سے ما کہ اتی ﴿

میری آبا ۔ (جرانی سے ما کہ اتی ﴿

میری آبا ۔ (جرانی سے ما کہ اتی ﴿

میری آبا ۔ (جرانی سے ما کہ اتی ﴿

میری آبا ۔ (جرانی سے ما کہ اتی ﴿

میری آبا ۔ (جرانی سے ما کہ اتی ہوئے ) ہی ہے !

جاتی اورا فق سے جائلہ اتی پہ اپنی ہے ا نر با - (جرانی سے انادکل کو تکتے ہوئے ) ہٹی ہے ! انا رکلی - (اسی محبت میں) یا بھر ایک رتھ پر سوا دہوتی - اور دو کھوڑ سے شعلوں کی زبان کی طرح بیتاب اسے کھینچ رہے ہوتے بول جھے جبر رکھا ہوتا ، کی طرح جا دہی ہوں - اور دو مضبوط با زو و وں نے مجھے جبکر رکھا ہوتا ، نر ما - (جیسے است سے کے کسی اشارے کی نشار تھی کس کے بازد - اجھی کس کے بازد ؟ انا رکلی ۔ (یک بخت کسی فرر کرکٹر کی چپ ترکیا گئی تربیا - میس شہر لول کی اب پہ

ا ما رسمی در بیس تحت سی قدربران چپ توان مربا - بیس ته بولو نزیا - (شوخی سے) بیس مجھ کئی آپا - انتی نقی آر نہیں \* اما رکلی - (سنگ آگر) میں کیا جالوں \*

ا رسکی -(شک اگر) میں کیاجا کوں ک (یک شخت رخصت ہو جا تی ہے)

الربا المراع ميں جارہي ہو آپا ؟ جا وُجا وُ مَيں جانتي ہوں کس کے بازو۔ مَير

جانتی ہوں۔ دہی با دو تو دیاں تمہارا انتظارکہ دہے ہیں ،

(ہنتی ہوئی جانی ہے۔ دلارام ستون کے پیچے سے تعلقی ہے)

ولارام ۔ دہی با دوانتظارکر دہے ہیں۔ اور کیا بجلیاں بیناب نہیں ہورہی ہیں ؟

انارکی فرمیری زنیب نہیں۔ ہیں نیری حرایف نہیں۔ یہ نوشار وں کے میانی یہ

کون ان کی فرمیری زنیب نہیں۔ ہیں نیری حرایف نہیں۔ یہ نوشار وں کے میانی یہ

ون ان کی گیا سرار چال کو سجھ سکتا ہے۔ اور کون جانے جب وہ کر آئیں گے

زنیھر کیا ہوگا ،

بروه

Seche TV



حرم سراکے پائیں باغ کا ایک الگ تصلک جعتمہ ، رات امھی زبادہ نہیں گزری - دس بارہ دن کا چا ندباغ کی رعنا ٹیوں میں کیف وسٹی

کی دلا دیزیاں پیداکررا ہے ا

باغ کے اس صفے میں سنگ مرمرکا ایک نسبتنا چھوٹا سا اور دونین سیر صبال اون پا حوض ہے جس کے نتھے نتھے نتھے فواروں کی آب افشانی حوض میں چاند کو گدگدا گدگدا کد کدا کر الے قرار کر رہی ہے۔ حوض کے چاروں کناروں سے چارشقش روشیں جن کے دونوں طرف بھول دا جھاڑیاں ہیں۔ باغ کی چارد یوادی کک چارچھوٹی چھوٹی اور سبک سد دریوں کوجانی ہیں۔ یوں با کا بیصتہ چارسرسنز فطعوں میں تھیں ہوگیا ہے جن میں خوش فطع کیا ریاں اور میروں کے کھنے درخت میں بھیکے اسمان کے مقابل بدگھنے درخت سیاسی کے بڑے بڑے بے دفع مگر دل کش دھیے معلوم ہوتے ہیں سامنے کی سہ دری اورائس کے اس پاس کے لمیے لمیے اور پتلے سروفاصلے برایک سیاہ نصویر نظر آ دہے ہیں + باغ کے سکوت ہیں جھینگروں کی آواد کے موا اُدر کھی خل نہیں ،،

انا دکلی - (عض کے کنارے اکیلی کھٹوں پرسرر کھے ہلی بلی سبکیاں بھرہی

ے-اس کا شاراس کے انتوں سے بھوٹ کرمیٹرھی پرگریٹراہے ،)

( نفور ی دیربعدسرا مفاتی ہے۔ اور رخد ارکھٹنوں پر رکھ لینی ہے ) سلیم اِنمہیں کی ا مل گیا! بہری بنیدوں کو لوٹ کر بمیری راحت کو غارت کر کے نمہیں کیال کی ا سلیم! پھرنم نے کیوں محبت کے پیغام بھیجے کیوں ملکتی ہوئی چکا ری کو دہ کا دیا ا بینہ سی تفی ؟ بیرب بینہ ی ہی تفی مرعالی مرتبت شنر ادے۔ کم ورد بے بس

م کنیزسے نہی اِس فیامت کی نہیں اِس نے نہا داکیا بگاڑا نفا اِل پیکھٹو پرمررکھ کرسسکیاں بھرنے مکتی ہے)

ادر بھر بھیل کے ادبیسے جھا کمناہے - اور بھر بھیلی روش پر آجا ناہے۔
کچھ دیر بیچھے ہی کھڑا رہنا ہے کو یا متامل ہے۔ کہ آگے اٹے یا نہ آئے۔ آخ سمند آہستہ چلنا ہوا ایکے آنا ہے - اوروض کے کونے کے قریب خابوش

کھڑا ہوجا آ ہے)

سلیمم - (کچھ دیرلعد آہندسے) انارکلی! انارکلی - (ج نک کرسهم جانی ہے) کون ؟ سلیمم - ( سامنے کی سٹر جبوں کی طرف پڑھتے ہوئے) سلیم ، (انار کلی سلیم کود کھھ کرخوف اور پرنیانی کے عالم میں کھڑی ہو جاتی ہے۔اس کی پرکیفیت ہے۔ کویا اسے سکتہ ہوگیاہے)

ملیم در زیب آکن نم کھڑی ہوگئیں آبار کلی ابیاں بھی نشنشاہ کا آمہی قانون ؟ ہم آو تاروں بھرے اسمان کے بیچے کھڑے ہیں۔ بہاں کا قانون دوسراہے۔

بهن مخلف ١١ و مين تم كوسكيما ول في

(انارکلی کا لا نفر بکر کراسے ہٹھا دیتا ہے۔ انارکلی ایوں مبٹھ جاتی ہے۔ صبیح کی ک گڑیا ہے۔ کہ بیج دبا دینے پر بیٹینے کے سوا چارہ نہیں سلیم خود کھڑار سہاہے ﴿)

کاش شہنشاہ کا بھی ہی قالان ہزنا ہ (انارکلی اس طرح مبیقی ہے گویا اسے بچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے ۔ ا ډر

(۱ماری اس طرح من کے دیا اسے پھے دیا اسے بھے اور میں اس کے باس کے داخر کو گفتگو تشرف اس کے باس کون ہے سلیم منتظر ہے۔ کہ نشابد وہ بچھے اور کے۔ آخر خورگفتگو تشرف

کرنے کی کوشش کڑا ہے)

امیمی امیمی نم کچھ لول رسی تھیں۔ بھراب نم چپ کیوں ہوا او کلی ؟ (اارکلی کے چرے پریا انکھوں میں کوئی ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوتی جب

ے ظاہر ہو کہ اس نے کمچھ سا ہاسمجھا ہے سلیم نہیں جانتا کہ کیا کیے) میرا آیا تنہیں ناگوا دیڑوا ؟

(انارکلی اب بھی کھوٹی ہوٹی بیٹی ہے۔ادرجی ہوئی نظروں سے سامنے کہیں

د در تک رسی ہے)

لان مَیں مخل ہوڑا۔ مُیں تمہاری تنهاخشیوں میں مخل ہڑوا۔ مگر بھیر َمیں کیاکہ 'ا آنار کلی ہد

' 'وقف کے بعد)

كاش تهييل معلوم سونا- پورى طرخ معلوم سونا ،

(اناركل بروسى نيم بيرس كى سى كيفنيت رمتى سے سليم كى جيجك دور بوتى جا

رہی ہے)

تم نہیں جانتین نم نے کہا کردہائیں خود بھی نہیں جانتا۔ سب نہیں جانتا (ارکلی (ال کے بعد) نم نے میری نمام اسائٹوں۔ تمام راحوں کو اپنی سنی میں سمیٹ لیا تم نے میری نمام کا ثنات کا دس پوس لیا۔ اے نازمین نم

ایک معجزے کی طرح مبرے سامنے آئیں۔ اور ببری آرزو وں کی بیندلوٹ سنگ ننم نے اپنی جبران نظروں سے مجھ کو دیکھا۔ اور مبری روح مبری لا تعنابی

مبت کے شطے بھڑک اٹھے۔ تم بیگئیں اور میری نمام دنیا نمہاری آرزو میں دھڑکتی رہ گئی ہ

کے سلیم مجت کے جش میں زمار کلی کا فاضے پاڑلیتا ہے۔ نمار کلی چ کک رسر تھ کالیتی ہے۔ اور فاموش رہتی ہے گ

تم چیپ بوانارکلی (آه بحفراہے) میں جانتا ہوں۔ مجھ کونہ آنا چاہتے تھا۔ مگر بے بس بروانے کا کہا تصور۔۔۔۔اور بیکننی بڑی نزغیب تھی۔ بھرائی با گم نثدہ نردوس کی حجملک ۔۔۔اور میں انسان بوں۔ کمزورانسان۔

میں دنیاسے نفک گیا نھا۔ میں اپنے آپ سے نفک گیا تھا ، (افار کلی کے چہرے سے معلوم ہؤا ہے ۔ کہ دہ جرکیھ من دہی ہے۔ اس سے

تکلیف بنج رہی ہے کیکن اس کی زبان اب بھی بندہے سلیم مابیس ہوکہ اس

کا اف چیور دنباہے) تم اب بی چیپ ہو۔ چیر میں جانا ہوں تم نے ایک جانباز کے بیٹے کو اُس کی زند کی نیمت بتا دی۔ انار کلی ایک جانباز کے بیٹے کو۔ میں جانا ہوں ، (سلیم سر جھکائے مایسی کی تھویہ بنا۔ رخصت ہوئے کے لئے سُر خانا ہے۔ انار کلی سرا کھا کرایک محربت کے عالم میں اسے دکھیٹی رہٹی ہے۔ درا دبرلبعد انفاظ خود بخو راس کی زبان پر ہوانے میں) انار کلی شنرا دیسے کہ گئی تر خوان کا کہا جواب دیسے سکتی ہے۔ اس کا کام تو بردانشت ا

کرناہے۔ خواہ مٰذان اُس کے دل کے ککڑے کرڈوالے پہ تھی، سلیم۔ (لیک کراس کے زیب اَ جا ناہے) مٰذان اِ ضداعات ہیں اُتنی لیے اثر آنسوائے

بے نفرا انارکلی بور سمی سمجھا جاسکٹانھانم نے بور کبوں سمجھا ؟

آنارکلی - (جینگلی سے کوشہ چنم کا آنسو پہنی ہے) پھر میں کباہم جنی - ہندوشنان کا نبا چاندا بک چکورکو جا ہنا ہے کیسی سنسی کی یات آ ہ نم شنزا دے ہو۔ بڑے۔ ہنت بڑے ۔ میں ایک کینر ہوں ۔ ناچیز۔ بے حدنا چیز۔ شنزادہ کینرکو چاہے گا

کبیسی شهری کی بات!

مر ( ایک لمح متنال روکر) اب بھی نیرے دل میں شبر موجود ہے۔ نواے ا مادگی اسے اس دل کی ملکہ ۔ لئے ہندوشنان کو اپنے ندموں میں دمجھ (سلیم کھنٹو کے بل ہوکرانارکلی کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور فرط محبت سے اسے جومتا ہے) /

کے بن ہولرا ارسی کا ہی تھ تھا کم لیا ہے اور ویط عبت سے اسے ہمارا امار کلی ۔ آہ! آہ! ( بتیاب ہوکہ کھٹری ہوجاتی ہے )

سلیم (اُسے ہوئے) انارکلی میری اپنی انارکلی فرمیری ہے - صرف میری

ہے۔ رہا تھ بگرکراسے بیٹرسی سے آباز ناہے۔ اور آغوش میں لے ایتا ہے) اٹارکلی۔ صاحب عالم۔ صاحب عالم (جذبات کی شدت سے ہائب رہی ہے۔ ابنے آپ کوملیم کے ہوش میں جبوڑ دبتی ہے۔ بلیم اُسے جم لیتا ہے۔ آباد کلی بک بخت ہم غوش سے ملیحدہ ہوکر دور مہٹ جاتی ہے) یہ نہیں ہوسکتا۔ یہ صبی نہیں ہوسکتا۔ یہ ہو بھی گیا۔ تو زبین اپنامنہ پھا ڈدے گی۔ آسمان اپنے چگل بڑھا وے گا۔ یہ خوشی ونہا کی برواشت سے با مرہے۔ اس کا اسنجام نیا ہی ہے۔ شتر اوے جاؤ۔

سلیم - (اس کے ذیب جاکر مجت سے اس کی کمیں ہتھ ڈال دیتا ہے) ہم دونوں ایک
دوسرے کے بینے سے چیٹے ہوئے ہوں۔ تو پھرکوئی خون نہیں ۔ آسمان
ہمیں کھنچ لیے اور ہم نئی روشنیوں میں اُٹھنے چلے جا ٹیں ۔ زمین ہما دے
پیروں کے بیچے سے سرک جائے۔ اور ہم نامعلوم اندھیرے میں گرتے چلے
جا ئیں۔ نمہارے بازوڈ عیلے نم بڑیں ۔ تو بدسب نیریں ہوگا۔ انارکلی بے
انتہا شیریں سلیم کا آغوش شک ہونا جلاجارہ ہے)

انا رکلی - (نفریًا سانس میں) الله میر کمکن ہے! بھراس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ اسکا انجام کیا ہوگا!

مبلیم - انجام - مجھ سے پرجھیوا نارکلی ہ

(نا رکلی - (بک نخت زئی کرانگ ، د جاتی ہے) آہ مٹھرویسٹوا (آواز برکان گا دبتی ہے آخر بے بابی سے) کوئی ہے۔ شہزا دے کوئی ہے۔ جاؤتم چلے جاؤ ،

ملیم - (آہٹ لینے کے لئے کان لگا اے۔ بھر بے مکری سے) کو ٹی نہیں د ا ْمَا رَكَالِي - ( سراسِیگی کے عالم میں سرملارہی ہے ) ا دہ نہیں <u>- فدموں کی ا</u> واز نفی ( <u>یک بخت</u> <u> النب كرامتزسي وه ديكوكس كاسابير بهاك جاؤر شنزاد سي بهاك جاؤم</u> ألهم - ( خصت موتے اور ع اللہ كاركر) نم كير محمد سے الوكى ؟ أَمَا رَكُلُّي - ( الله حِيْرَاكِ ) إن مگرميري فاطرس (سلیم لیک کروم سکے دوسری طرف جانا ہے۔ ادرروش سے از کر کیار کی جمار اوں کے بیچے عاشب ہو جانا ہے۔ اارکلی سہی موٹی دوار الا تقول سے بینہ تعلی کھری ہے) النديمبرك التدا " دلارام برسے الحبنان سے داخل مونی ہے) من رولارام- (منزکے نبیمے)تم بیاں ہوا نارکی ہ (انا رکلی کے منہ سے کوئی نظر نہیں کل سکنا۔ بیٹی بیٹی نظروں سے دلارام کو میمتی رہنی ہے) اناركلي (اس كاسانس كتاب) إلى! ولا رام - (جهار این کی طرف رکھتے ہوئے ) ابھی بیال کون با میں کررہ تھا؟ الما ركلي - ( اضاراراً محماريون بردر ديده انظروالة بوسة ) كو تى نبين ب ب ولارام - من بانون مي كي آوازس كرادهرا في نفي به اناركلي- (سرائيكي سے) مَين كائيں سين اپنے ہى سے باتين كرمى تقى +

دلارام - (سکاکر) نم اتنی سهی مونی کبوں ہو؟ انا رکلی - (اورسرابیم ہوکہ) نہیں آد ، ولا رام - بیں جانتی ہوں انارکلی ، انا رکلی - (جیسے کبارگری) کیا ؟ ولا رام - بہاں کون موجود تھا ، (نارکلی - رسم کہ) کون تھا ؟

ولارام - اده تم مت ڈرو۔ میں اس قدر لے دفوف نہیں کو اس کا نام لے وول ابھی اس کا دفت نہیں کی اس کا دارہ کی ہے۔

ابھی اس کا دفت نہیں کیکن بادر کھوا نار کلی رئیں جانتی ہوں - اس را رکی ہیت بھی جانتی ہوں - جہاں یہ فروخت ہوسکتا ہے - ہاں میں جانتی ہوں - جہاں یہ فروخت ہوسکتا ہے - ہاں میں اس کی فیمیت مقرر بھی کر جبی ہوں - پرئیس نم کو کیوں بتا دُں میں جانی ہو ان رئیس کا در ہیں جانی ہوں ان رئیس کر دھ

(فراق سے تھک (نعظیم بجالاتی ہے اور رخصت موتی ہے)

افارکلی (مہوت ہوکراسے کمتی رہ جانی ہے۔ بھرسٹ کر ہرطرف اس طرح پراٹیان گاہوں سے دکھیتی ہے۔ کویا خطروں میں گھری ہوئی ہے) مبرے اللہ مبرے اللہ مبرے اللہ مبرے اللہ مبرے اللہ مبرے اللہ مبرکا۔ موگیا! بیرسپ خواب نصاب بیرات سلیم۔ دلا دام کمتی جلدی اکبیا کچھ ا کمیا ہوگا۔ فلٹ اب کیا ہوگا! (کھری کھڑی لاکھڑاسی جانی ہے۔ حض کے کمارے کاسما رائیتی ہے۔ ادرایک بیٹرسی پر جیسے گریڈن ہے۔ ان فی بریوں رکھ لیتی ہے۔ گویا دماغیں خیالات کا جوطو فان بریا ہے۔ اسے روک کرکچھ مجھنا جا ہتی ہے ۔

تریا داخل ہونی ہے۔ انادکلی اس کے فدوں کی آہسٹ سن کرچ نک پڑتی ہے او

(أن برتى بية) دوآئے و انارکلی (چرت کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے) یہ تو نے کیا تھا تُربّا ہ انا تكلي ميري رسوائي كاسامان « نزیر از ریب آگر محبت اور نعلن فاطرے انار کلی کے کندھے پر انفہ رکھ دیتی ہے )کیا ہوا آیا۔ انهول لے کیا کہا؟ آمار کلی ۔ دہی جو آد کها کرتی تھی وہ اً اركلي - دېي بواجو ئين كها كرتي تفي « اما رکلی در منهورکن میری تیرونجتی « فریا - (امارکلی کےسامنے ہوک کیوں ؟ انا ركلي - دلادام نيهين ديمدان « نرتا - المئة وكمدليا! انا ركلي بال اسرمب كيجه معلوم مركبا - اوركيجه دبر بعد تمام دنيا كومعلوم موجائے گا-(أماركلي سرحكام مريككموس بندكية فكرا ورانديش كي نصو برنظراتهي سي)

'' ''ریا ۔ (کھوٹی کھوٹی نیخل سٹرھی پر مبٹھ جا ٹی ہے۔ بچھ دیر بعد خاموشی سے اور کھیراکر) آیا بھیر اب كما يوكا ؟

الاراركي المكمين كمول ديني سے اورجيب رمنى سے ماموشى خوناك سے ، ٹریا پرمعلوم کرنے کو بات قرارہے کہ ڈیا دکلی کیا سوچ دہی ہے)

الياب بم كاكرس ؟ (انارکلی اسی طرح گمسم بیٹی رہنی ہے)

( فريا سے نبيں را جانا جھنجھورك آيا!

أنا ركلي - (ترياكا الله بكركر وحشت الك الفرون سے إد صراً دهر كميتى سے اسفى يفى ما ور جاك

اورثم ؟ الربع - (بریشانی کے عالم میں بین کامنہ کینے مگنی ہے) اور ثم ؟

انا رکلی-(بھراٹی ہوٹی آ دازمیں) ئیں جانی ہوں دو

نزيا - کهاں ۹ الأركلي بهان رموائيون كافون نهيس.

ر الله المرابع المركزي بوجاتي سي) آبا--

الماركلي-(تونف كے بعد) مجھے مرعانا چاہئے نرباید ترتا - (جمك كر)كياكسدسي موا

ا ٹار کلی -(کچھ دیرتیز تیز سانس لیتی ہے) موت کے سوااپ کہیں ٹھکا نہ نہیں (سچھ دہر جب رہ کر) لوگ کا بھیں گے۔ کما بچھ کہیں گے بوج وکن نظروں سے مجھ

كوديكيميس كمحداس ايك إيك نظركوبردا شت كرنا ايك ايك موت كحيرابر

بوگا ( درا دیرسون کر) اور نزیا به پیمرسگیوں کاغضب بطل اللی کاعذاب - اور آخر میں ذکت کی موت ( درا دیر متائل ره کریک گخت کھڑی ہوجاتی ہے ) میں ابھی مر جا دُل - اسی چیپ چاپ میں یہ ملول روح اس دنباسے اکبلی رخصت ہوجا ( آم یده ہوجاتی ہے ) میری موت دلارام کی زبان بندکر دے گی - اس امتید میں بھی المینان سے ( نزبا کو انسکبار دبکھ کر) تورورہی ہے نزبا ؟ مدروشی نہ رو - اور دیکھ امال کو کچھ نہ بتا بیکر ہ

ار " ا - (اارکلی سے لیٹ کررو تے ہوئے) آبا میری آبا - بہ نہیں ہوسکتا ہ (اارکلی ۔ (اسے الگ کرنے کی کوشش کرتی ہے) دیواتی ہوئی ہے شربا مجھے جبوڑ دے ۔ وفت گزرا چلا جارل ہے ۔ جاپندڈ دب جائے گا۔ اند جبرے میں مجھ کورا دی کی

لرول سے ڈرمعلوم ہوگا۔ مجھے جانے دے،

تر تا۔ ہی مہری آبا السسکیاں بعرتی ہوئی بازو کھول دیتی ہے) انا رکلی ۔ ( درا دیر آنکمیں بند کے خاموش کھڑی رہتی ہے۔ چرے پر کرب کے آثار ہیں) میر ثرتیا۔ میری ختمی ثرتیا (بڑے جن سے ثریا کوسٹے سے چٹا لیتی ہے ) اب

نزیا - بره نبین - بین نمهارے ساتھ مروں گی - بین تمهارے ساتھ مرسکتی ہوں نمهار بنیری نبین سکتی ج

بنیرمی نبین سکنی به انا رکلی - (شریا کے سربر القه بھیرکر) نهین نقی - ببه نهیں ہوسکتا تم جا دُجیو- اور دیکھوشا عالم سے کہ دینا ----

رسلیم کم بعن جھاڑیوں کے بیچھے سے مکل کرروش پر آجا ہے)

سليم سليم ورسن كموجود س

نر با - (انارکلی کوچوڑ دہتی ہے ۔ اور بھاگ کرسلیم کا دامن پکر لیتی ہے ) او بچاہیے بہایتے میری آپا کو بہایتے ۔ دلالام نے دبکھ لیا۔ آپ کو اور ان کو دبکھ لیا۔ وہ کہ دیکھ گی یسب سے کہ دے گی ۔ ہائے بھر کیا ہوگا۔ یہ مرنے کو جا رہی ہیں۔

شنزادك إشنزادك

سلبہم - (سامنے آنے ہوئے) ہی فدشہ مجھے راستے سے دابس کیوننج لا با (انا رکلی کے ریم تربیع بننچ کر) نیکن (نارکلی دلا رام فیے ہم کواکٹھے نہیں دیکھا،

ا فارکلی - (سر جکا کر) وہ جانتی ہے ۔ سب بچھ جانتی ہے۔ اس کی گفتگو میں کینہ تھا۔ دیک بیاس تھی پ

نزیا - ال وه که دے گی۔ بین اسے جانتی ہوں - وه طرورسب سے که دے گی، سابیم - وه جرأت نہیں کرسکتی - اس نے دیکیھانہیں - وه کسی کودکھانہیں سکتی - بیر

انارکلی - آه نم نبین جانتے۔ نم نبین جان سکتے۔ نم شنرا دے ہو۔ نم نک شید کی ا ان کا کلی کی نظرین نبین پنج سکتیں۔ انارکلی کبنزہے۔ صرف وہم اس کومروا توالئے کو اس کی کرنے سے کو اسلام کی کرنے ک

سلیم (جن میں آک) نہیں - انارکلی سلیم کے بہلوسے فرجی نہیں جاسکتی ۔ نامکن ان کامکن ہے انارکلی ندکھو۔ بول ندکھو۔ میری زندگی کی اکیلی خوشی اتنی ناجیز نہیں تم نہیں جانئیں ہیں مسکنا نہیں جانئیں ہیں جانئیں ہیں سکنا انارکلی ۔ اگر تم بر اس جے آئی۔ اس پر فیامت آئے گی ۔ تم ند رہیں جی سکنا انارکلی ۔ اگر تم بر اس جے آئی۔ اس پر فیامت آئے گی ۔ تم ند رہیں

وه ندر ب گا- می جهدر سكتا مول -ان محلول كو-اس سلطنت كو سب كو -ترے ساتھ میں دنیا کے تنگ زیں گوشے پر فانع ہوسکنا ہوں غربت ہیں مصیبت میں۔ سرطرح - اگر سلیم غلب سند کا با دشاہ بنا - تو نواس کی ملکہ ہوگی اگر تونهیس وه مهمی نهیس میبری انا رکلی میبری اینی انا رکلی (انارکلی کواتنوش

میں لے لیٹا ہے) (نا رکلی ۔ اہ ۔ آہ !(ایک بے بس چیز کی طرح اپنے آپ کوسلیم کے آخوش میں جپورٹر

نریا۔ اللہ (محلصی کے احساس سے انکھیں بندکرلینی ہے)

(دلارام لغیرمعلم ہوئے حض کے کناریے مک اینچی ہے)

ولارام ہندوننان کے آبندہ با دشاہ کو اپنی ملکم مبارک ہوا

(انارکلی چیزنک کرولارام کو دکھینی ہے۔ اور بلے ہونش ہو کرسلیم کے بازدو میں گر برلی تی ہے۔ تر آباسهم کرسلیم کا دامن بکر استی ہے سلیم بردیثانی کے عالم

یں دلارام کود کمیفاہے۔ دلارام کے چبرے پر لمنز کاخیف سانتہم ہے)

02/2

12. 176 Bay

for is Cove

Hed. 10

Crence I

منظراول الالمام

سلیم کامتن برج والاالدان ، جمرد کے میں سے موسم مباری صبح کا آسمان گفتگی اور نا ذگی کا فر برسانا نظرار ہا ہے ۔ الدان میں بلیم ہے اور نجتیار بلیم کے بال پرنیان میں خطان بیا بیت الدان میں بلیم ہے اور نجتیار بلیم کے بال پرنیان میں خطان بیا ۔ ایک شمیری فول بہت کہ نہیں دھویا چہرے سے بلے خوابی اور فکر کے آنار نمایاں ہیں۔ ایک شمیری فول بہت کیے کے سہار سے مند پرنیم وراز رات کا واقعہ بختیا رکو سنار لم ہے بختیار کے لباس میں گذشتہ نام کی سج دھج نظر نہیں ہی تی ۔ صاف معلوم ہوتا ہے ۔ خلاف معول صبح صبح طلب کئے جانے بہت نام کی سج دھج نظر نہیں ہی کر نر مین وارائن کی طرف مناسب نوج کر سکا ہو مند پرسیم کے سامنے ہمہ نن کوش بیٹیما الدین ناک نظروں سے اس کا چہرہ ناک را ہے ۔

- ين المبي إدر المحصف بهي نه بإيا تقاركم كيا بوا - جود لارام ولاس سيجا

نتیار - (ملیم کے چبرے پرسے نظر شائے بنیر) اور انارکلی ؟ سلیم۔ جب وہ ہوش میں ہی گئے۔اس کاچیرہ نعش کی طرح پیلا تھا کا نب رہی تھی۔

ادرابنی ساکت نظروں سے میری طرن ک رہی تفی۔ اور کیجہ نہ بول سکتی تقى تختياد \_\_\_\_ فداياكس قيامت كى گفران تعين (دانع كانفيل باد

ا مانے سے کھر انہا جانا ہے) بختمار (كيمه ديرنتظره كر) ادر كيمر؟

ہم۔(۱) بھرکہ) میری اورزر باکی نسلیوں اور دروغ گوٹیوں نے اس کی زبان کھلوا کی اور میں نے طرح طرح سے المبیٹان ولاکراس سے وعدہ لیا کہ

وہ بیفرخوکٹنی کی کوسٹشن نہ کرے گی (خاموش ہوکراندیشہ ناک تفکرات میں

غرن ہوجانا ہے)

بخنبار اکیه دبربورکفنکارکن میں نے تم کو منع بھی کیا تھا۔ مرتم نہ ما نے سلیم - اب تم جائتے ہو۔ امار کلی اور تم کس قدر خطرے میں ہو۔ آنیا بڑا راز اور ایک کینز اس سے وا نف کسی وقت کسی المحاس کی انوشی -اس کی اراضی صر اس کی بے وافو فی اس رازکے انکشان سے تمام محل میں ایک آگ لگا

سكنى ب- اور بيراس كا استجام فل اللي سابلي اورسليم سافرزند - فدا جانے کیا ہوگا!

مم - (حرف طلب جيراليا بالماري) بختبار-مين أوراً دلا رام كي زبان بندكرن كي

کونٹش کرنی چاہئے ہ خنار سرکھ دیرزیادہ شدت سے غورکرکے) مجھے ڈرسے - پیکونٹش معاملات کو بد

برتزنه بنادے

سلیم م نیب بمجفنا ہوں۔ ولارام صرف اس لئے والی آئی۔ کہ مجھ پرظا ہرکر دے۔ وہ میرے را زسے وا نف ہے۔ بھرا دراس کا کیا مفصد ہو سکتا تھا؟ اور مجھے

رار کا بیتن ہے۔ اب وہ اس رازگی دا نفیّت سے فائدہ اٹھانے کی آرزو مند سے اس کم موگی۔ دہ فیمٹ چاہے گی بختیار (اس کے چرے کی طرف بوں دیکیٹناہے جس

ے ہیں ہو ہوں۔ دہ ہمت چاہے ی جنیار اس سے پہرے کا فرق بول دبھاہے۔ بھر مرس سے ظاہرہے۔ کہ کچھ اور کیے بغیرغتیار کی راشے معلوم کرنا چاہتا ہے) سے مرکز کی ۔ دسلیم کامذ '' ککتر میں شربی دور تم قفمہ تی اداکہ دینا جا بیستر میں لیکن کس قدر د

ا وزنم فیمت او اسلیم کامنه کفتے ہوئے) اور نم فیمت اواکر دیبا چاہتے ہو سکین کس فدر ؟ سلیمم دولا رام کی قوقع سے زیادہ »

بن کارور من وراسط دباروری ایک اگرایک لمحاموش رہنے کے بعد ور ا بنختیا رہ ہوں۔ کچھ دیرسوچارہ تاہے ) میکن اگرایک لمحاموش رہنے کے بعد ور ا دوسرے لمحے فاموش رہنے کی آڈر قبمت چاہیے۔ اور اس طرح اپنی زندگی

کاہر ہر لمحہ زریسُرخ سے میرکرنے کی آرزومند ہو۔ نوسلیم۔ فارون کاخزانہ می وفانہیں کرسکنا پہ

سلیم - (سرکی خیف جنبش اثبات کے ساتھ آئمھیں ننگ ہوتی جا دہی ہیں) ہیں۔ لیکن بختبار پھرنم جانتے ہو۔ (رندگی سے باس شیرکوکس فدرخو فناک بنا دینی ہے ، بختبار - (کچھ دیربعدسوج سے سرائھاکہ) سلیم نم کچھ بھی کہو۔ نمہاری بیج بیں ایک کا ضرور رہے گا جس کی جیعن دلارام کی خیون پر نخصر ہوگی۔ پھڑتم کیوں شرچھوٹ دو۔ اب بھی کچھ نہیں گیا جھوڑ دو۔ انارکلی کو۔ اس شہرکو۔ اس خطراک نضا

کو۔ ادر بہاں سے د در فوجوں کی سرداری یا دل فریب مناظر کی خاموننی م بختیار پیمننوره ننهرکا هزا آئی مجھے دے سکتا ہے ۔ نم سے مجھے زیادہ ہمدردی بختبار ببکن شنزادے اس پرشیدہ مجت کا اسجام ہرمال میں خطراک سے مجلسرایں بیمحبت رازنهبس رهکنی ننمها نارکلی کو اپنی تنگیمنهیں ښاسکتے بیوزنم ہم۔(بے قراری سے ہان کا م کر) میں کمیوں امار کلی کو بیگم نہیں بناسکنا ۔اس میں بختبار-اس میں نمهارے گئے سب بچہ ہونیکن طل اللی کے لئے جن کے نم ) فرزند بو-ا ورمغلوں کے لیے جن کی نم امید سو کیجہ بھی نہیں ، ملیم نظل اللی کا فرزندا ورمغلوں کا ولی عهد بونے سے بیلے بیں انسان میوں « بختار ابن كى الميت فال كالمنتسب ادروه مي السان من د ملهم- (برنان بور كفرا موجانا ب) نم بحث جامت مو - دليلين جامت مو سيب بهدردى جا شابول يشكل كاحل جا بتنابون بد

بختیار - جول بین بین کرنا ہوں - نم مننا اور مجھنا نہیں چاہتے ،
سلیم - نم صرف بیچ استے ہو۔ بین دنیا کے خوف سے مفلوج ہو کر بیٹھ رہوں ؟
سنیم اس مرف بردلی نہیں ند برہے (اٹھ کر محت سے سلیم کے کندھے پر انھ رکھ دینا
ہے ایک فلسفی دنیا کی چرمیگو ٹین کا منا بلہ کرسکتا ہے ۔ و نیا کو ما پوس کر کے
مسکواسکتا ہے یہ منوں بر مہن سکتا ہے ۔ محض یہ دیکھنے کو کہ کھیا تی دنیا کیا

کرنی ہے۔ ہرالزام فبول کرلین ہے۔ دنیا کو دعوت مقابلہ دے کر اپنی عرب النظم فبول کرلین ہے۔ دنیا کو دعوت مقابلہ دے کر اپنی عرب کھے اللہ فتھ میں گزار دبتا ہے۔ لیکن ابک نتیزادہ جسے دنیا بھی نے سب کھے ہوئے بنار کھا ہوجی کے شخت کے بیائے دوسروں کے نتیا نوں پر رکھے ہوئے ہوں جس سے اطاعت کے معا وضے میں -وراثت کے معا وضے میں المبد والبت ہوں ۔ دہ دنیا کی مایوسی اور چیمیگوئی سے بے پروا ہونے کی جرات کی جرات کی جرات کی جرات کے وزند کرسکتا ہے ؟

ببونلہ کرسلیا ہے ہ ملیم - (نلخ خائن سے گھبراکر مجتبار کی ہمدردی عاصل کرنا چا ہنا ہے ) کبکن مجتبا د- رات منہ

ا رای می سنبط اور از بناد کا موقع جانا را به بین اینا دل کھول کرانارکلی کے ساتھ گزدگی ۔ ضبط اور از بناد کا موقع جانا را بین اپنا دل کھول کرانارکلی کے ساتھ رکھ جیکا۔ اب تم بیر چا ہتنے ہو۔ تنہا راسلیم ایک کمزور اور الیوبس لاکی کی

'نظرون میں دروغ گو<sub>ا</sub> درسنگ دل <sup>ن</sup>ابت ہو؟

مل بنختیا ر - (کیچه دبرجیب ره که) اگرتم نے ابک غلطی کاعلاج دوسری غلطی سے کیا۔

افر تم غلطبوں کے انباد کے بیچے دب جاؤگے (آذفت کے بعد) تم اپنے الفاظ
سے بیمرو گے لیکن ابک اہم نرمفصد کے لئے تم دودمان مغلبہ کے جہم و بہان چراخ ہو۔ فل اللی اور نمام مغلبہ مندی نظرین تنہا رہے تنقبل میں غلمتوں کے بیاغ ہو۔ خود خواب دبجہ دہی ہیں۔ جو بچھ ہو بچکا بوچکا ظل اللی کی خاطر منعلوں کی خاطر -خود (نارکلی کی خاطر اسے بھول جائی،

ویتے ہو۔ نم ۔۔ ( فدموں کی اہمٹ سن کررک جانا ہے )

## ( زعفران ۱ در شاره حاضر مو کمر کورنش سِجالا آنی ہیں)

رعفران اورسناره!

رْعَقْرَان ﴿ بِعْتِبَارِ كُودِ كُهِ كُرُدُرَاسِرًا تَى سِيرِ يَكِين بِدِت عِلَدِ مُنْبِعِلَ عِالَى سِيم) حضور حها را نی جی نے بھیجا تھا کہ ۔۔۔۔

سنارہ۔ (بات کا ملے کر شوخی سے) جھوٹ باکل جھوٹ ۔ ہیں بنادُں حصنور۔ ابھی اہمی اپ بن سنورکر ارہی تضییں ۔ راستے ہیں مل گئی ہیں ۔ کہنے لگیس جلوصاحب کم کی مل نہ جلد

رْعَفْران - (شُرماکر جلدی سے)حضوراس کی ندستے کبنی ہے جھوٹی لبیاٹن کہبس کی۔ شارہ - (بات کاٹ کر) میں نے کہا اور اگرصاحب عالم نے بوجھا۔ کیسے آیئیں۔ نو کہا

کبیں گے؟ بولیں کہ دیں گے مهارانی جی نے بھیجا ہے .. رعفران - (ناذے بُرُکر) نہیں مانے کی شارہ؟

یہ طرف اور کی سے باربازرعفران کی طرف دیکھتے ہوئے) اور کمیں نے کہا واپس آنے شارہ - (شوخی سے باربازرعفران کی طرف دیکھتے ہوئے) اور کمیں نے کہا واپس آنے پر مهادا نی جی نے پوچھا کہاں گئی تھیں ۔ نؤ کیا جواب ہوگا۔ بورلیں کہہ دیس کے

صاحب عالم نے پلولیا تھا ،

رعفران - (کمیانے بن سے)حضور بل کر پوچہ بیجے مهارانی جی سے پڑیل کہیں کی۔ اجھا بادر کھٹو تو پہ

بختیار-(لاکبوں کی تیزادر شوخ با قول نے سب بچھ بھلادیا ہے مکداکہ) ثم نے کسی جھرو کے بین سے ہم کو تو آنے ہوئے نہیں دیکھ لیا تھا؟ معدو کے بین سے ہم کو تو آنے ہوئے نہیں دیکھ لیا تھا؟ رعفران -(۱۵۱سے) ہم تو ایک نئی غزل سانے آئے تھے ،

بختيار - نوب بهلاسين لد؟

شارە - گائیں گی ٹوٹی ہوٹی بین کی طرح «

مليم - (خيال سے چونک كر) نبيس زعفران اس ونت نبيس \*

شاره - أوركبا- بعلاكوئي دنت بے غزل سننے كا ﴿

بختیار ۔ سنتے بھی فبلہ کیا مضالفہ ہے (عفران سے) و اوتفوری سی شاد رْعفران - (انس) یون نوسم نسائیس کے ،

رْعَفْران - المينان سے پوری غزل سائیں گے ہم توجہ

بخدیا ر - ( دیبی بر منی ملی جارسی سے )خوب مینی بڑے مزے کی چز ہوتم تو ایکو

سناره - کینے کی کیا ضرورت تفی - وه پہلے ہی تفان حکی ہوں گی ، ر عفران - انجها مردارانج دیکیصولو-

بخنبار ـ لان از ده کیاغزل تفی رعفران ۵

المبهم - (تَنْكُ الْأَكُ) سناد وزعفران (مليم ثهل كرنينج برج مين جلا عاّنا ہے)

رْعفران - (غزل شروع کرتی ہے سنجتیار بہت غورسے سنتا اور داد دینار ہنا ہے)

غزل بیرمین خیل کیج کلمال زربیا کمیت دین نبلهٔ که کیج ننده طرف کلا کمیت یا بم نتیش از سرایس کونمی رو<sup>د ب</sup> باران خبر دهبد کمرایس علوه کاهبیت گردیسر روشن و مردن کناه من دبین ملاک رحم نه کر<sup>د</sup>ن کناه سیت

کف می کشدزف ذمی گردش کے کان زلف دیم از اثر دود آ میت جوں گذر دنظیری خونین گفن مجشر طلقے فعال کنند کہ این ا وخوا کمیت ملیم - (برج سے واپس اکرشارہ سے باتیں کردائے نے) نوشارہ - دلارام کو فوراً بھیج دو-سمه دینایان منگواتے میں ،، شارہ -( زعفران سے ) لیے اب علیتی ہو ۔ کہ جوتیاں کھا کر لکلو گی ﴿ ارعفران-(جربمنياركى مينى ينفي نظردل كے جواب ميں تجارہي سے اوكيوں جلى مرتى سے د 

(زعفران مسکراتی بوتی میل جانی ہے ہنتیار دیر نک کھڑا مسکرا مسکراکراشارے

بخنیار والله خوب چیزے (بات کرکے سلیم کے چیرہ پر نظر مالتا ہے۔ اسے فکر سند دیکہ کر

سلیم - اس بات نے بری خطر اک صورت افتیاد کرلی ہے۔اس کے خطروں کا وری طرح اندازہ لگا فامشکل ہے یہ محمد

فحتیار - (اب مسل جکائے )ثم نے دلارام کو بلوا یاہے ؟

سلیم - اس اس بین دمین کی ازیت مجه سے برداشت نبیں بوسکنی - ادر مجھے کھ معلوم نهیں آنارکلی ----اس غریب کی کیا حالت ہو گی سختیار!

بختیار - بیکن نم دلارام سے کہنا کیا جا ہتے ہو؟ سلیم - مجھے نقین ہے اس کی حامرشی کو خرید اجاسکتا ہے ، بختیار یکن کب تک کے لئے ۔ اخراس سے حاصل کیا ؟ سلیم - (آہ ہجرکہ) یہ ملا قات کے بعد معلوم ہوگا، مختیار - (آہ ہے کہ کوئی آرا ہے ،

من المرد المين المصرد البرسي من المرابون «

(بختیار جلدی سے رخصت ہر جا ما ہے سلیم مسند بر لیے فکری کے انداز ہیں بیٹھ ...

جاناہے 4

دلادام خاصدان لئے ہوئے داخل ہو تی ہے - اور سلیم کے قریب کر کھٹری موجا تی ہے۔ دونوں خاموش رہتے ہیں)

ولارام رکچه دربعد) حضور نے بان طلب فرائے نقے ﴿

ملیم- رکھ دو دلارام په .

دلارام خاصدان میزبر رکھ دنتی ہے۔ بیھردونوں خاموش میں) ولارامم۔ کوئی اور مکم؟ (سلیم خاموش رہتاہے۔ دلارام ذرا دبرجواب کا انتظار کرتی ہے،) میں خصنت ہوتی ہوں ( در وازے کی طرف جاتی ہے)

سليم مشهرو ولارام إ

( دلارام جہاں ہے۔ وہیں تھم جاتی ہے سلیم بچرفا مدش ہو جاتا ہے۔ آخر کہجھ دبر کے بیں دمین کے بعد) مِين تمسيح بِهِ كَفْتُلُوكُمْ مَا جِا بِنَنَا بِون .

دلارام (زیب آکه) ارشاد؟

سلیم ۔ ( دوسری طرف دیجینے ہوئے ) ٹم کُوجِه سکتی ہو۔ بیس کس معاسلے کے متعلق گفتگو کروں گا ہ

ولارام مرضودي ترنبين

ولارام، بركينے كى ضرورت نەتقى كېترىن أننى عالى طرف ہوسكنى بىن ، سالىم - (سلىم اس جواب كے لئے نیار نە تھا۔ سمجە میں نہیں آ تا اب كیا كے كے جود برگو مگو كے

مالم میں رہناہے) گر دلارام نم نتادگی۔ نم دیاں کیوں آئی تفیس ؟ سر سر نین

دلارام آپ کے انتخاب پر آپ کومبارکباددیثے ، راہ اہ

سلیم، تم کچھ چھپا رہی ہو دلارام ؟ ولارام یص فدر آپ مجھ بلانے کا اصل مقصد جیپارے میں ،

دلان کرد. سلیم- میں بنا چکا۔ میں را زواری چا متنا ہوں پ

د لا دام - (سرتهکاکه) ایسایی برگاه

مملیهم - (بهلی مزنبه دلارام کی طرف دیکیه که) ا وراب تم ۹

ولا رام در سر حملائے کچھ دیر فاموش کھری رہتی ہے۔ آختا ال سے اس کی بیت میں اس کی بیت علیہ میں ہوں ،

سلیم - (چیرے پیفنیف سائیسم ہے) میں جا تا تھا۔ نم کوئیمٹ مفررکر نے کی آزادی ہے لیکن واضح رہے مجھ مکیشٹ فیمت اواکر دینا زیادہ لیندہے ، دلارام - ( دیرنک سرحبکائے فاموش کھڑی رہتی ہے۔ آخرمنہ دوسری طرف موڑلیتی ہے ) معاحب عالم - دوسونا نہیں - جواہرات نہیں - ایک پڑھیپ کبتران چیزوں پر جان دیتی ہے لیکن اس کی زندگی تعیض ان سے بھی زیادہ پیاری چیزوں سے خالی ہونی ہے چ

سلېم - ( اغیّاد انگیزاندا زمین ) پیفرنم کیا جا بننی ہو ۹

ولا رالم- ( مرکرحسرت اک نظروں سے لیم کو دکھتی ہے۔ اور کچھ کہنا جا ہتی ہے۔ گرارک جانی ہے آخرم ت کرکے ) نم خود نہیں اوجھ سکنے شنزا دیے ہ

سليم - رئسي فدرجوكنا بوكر أبس صاف لفظول مين فيمت معلوم كرناچا بهنا بون ،

ولارام فیمت ؟ (فرنف کے بعد) آه بدلفظ سب کھ برمادکئے دیتا ہے ،

سلېم-رئسي تدريجوري ئيس پيليان نبين بوجنا با بنناه سريس

ولا رام - (حوصله كركے محبت كے داخع انداز ميں كنتى ہے) نم نهيں إوجه سكتے شنزاد كے - جب ايك كينز نمهارے لئے يان كے كرآئى ہے۔ نووه كيا يا سنتى ہے ؟

ملیم-(جرانی سے) کبا چا ہنی ہے؟

ولارام - از تونف کے بعد بے بس ہوکر) تم نہیں بوجھ سکتے ۔ جب وہ ایک شہزادے کو ایک درسری کنبز کے ساتھ محبت کرتے ہوئی دہیمتی ہے اورہ کربا چا ہنی ہے ؟

سلبهم - (حرت برُعه رہی ہے۔ الفاظ من را ہے۔ گریفین نہیں کرنا چا ہنا) کیا جا ہنی ہے؟ ولا رام - نم کننے ظالم ہونننزا دیہے ،

سلیم - ( ذفارسے) من بھولو۔ نم کس سے گفتگو کررہی ہو، ولا رام - (بے اختیاری سے) بیس عورت ہوں ، سليم - ئين صرف مردنيين بهون \*

ولارام - تم رسمها الا - نوئي بياس مون \*

سليم - (شبه به که ده علطاتونهين سمجه رنغ) مَن سننا جا بننا بهدن پ

ولا رام ۔ میں نفظوں میں نہیں بیان کرسکتی میں ایک غزل ساتی ہوں میری آدا بیان کرے گی (دلی جش کے ساتھ غزل گانا شروع کرتی ہے بلیم مہوت بنا ہوًا

نتار شارے)

غزل

بملازمان سلطال که رسانداین دعادا که دشکر یا دشایسی دنظر مرال گدارا

چنامان دل مجوسک فارزی رخ ججوباه نابان دل مجوسک فارا

ول عالمے ببوری جوغدا ربر فروزی آوازیں جیسود داری کہ نمی کنی مارا است برازد کر نمی کنی مارا است برازد کر است استان را

سلیم - (نبین را جانا - بک بخت اسے روک دیتاہے) کیا کہ رہی ہے دلارام ؟

ولا رام- ( دورانو وكر) شهراد سيمين نيري كينر بون د

سكيم- (حيرت كے عالم ميں الله كفرا بونا ہے) السفدایا التجھ جرأت كيے بوئى ؟

دلارام - (بعد سبنی ہے) جرأت اِ الارکلی سے پرچیو ۔ میرے آئینے سے پرچیو ۔ اپنی

ا تنگھوں سے پرجھو۔ میں تمہیں جا ہتی ہوں۔ جا ہتی ہوں۔ مدت سے جا ہتی ہوں۔ مجھے کبھی جرآت مذہوئی تھی تم سے کہوں۔ اس تقدیر نے مجھے کوموز فع دیا تقدار سر استذہبر والمردال میں مرتبہ در کر سے کہوں۔ اس میں مدت سے جور کوموز فع دیا

تہادے داستے میں لاڈالا۔ مَی محبّت کے صرف ایک نفظ کی محتاج ہوں۔

شنراد برس شزاد

سلېم- (بے انتاعقے اور نفرت سے) بیر تون\_\_\_

ولارام ر فنارسے کھری ہرجاتی ہے) صاحب عالم -میرا دل بے افتیارسی لیکن جھمیں خودداری ہاتی ہے چ

سیایم کمینی اس فدر دلبری آنونے کیا سمھ کریے کہا سیایم کینز کی دھیکیوں سے ہم جائے گاہ چڑیل ہماری نرمی کا بیرانز ابھراب سن رکھ دلا دام -اگرنیری زبان

جائے گاہ چریں ہماری تری ہی ہرائر ا چھراب سن ربعے دن رائم - انربیری ربان سے اس راز کا ایک لفظ بھی نکلا۔ آور وسرے کمھے ٹیری سر بربیرہ تعش را دی کی لہروں بر تیر رہی ہوگی \*

ی مردک پر براری ارت دلاراهم- ہماری گفتگونمام ہوئی (آواب بجا لاکر خصت ہونی ہے ۔اور آہستہ، ہستماہی

ہر ئی چبوزے کی سیر جیوں کک سینی ہے)

میلیمم- ( مندپرمبیُه کرسامنے سکتے ہوئے ) تُقْهرو دلارام- بَیس ایک بار بچرتمہیں موثع د ثنا بیوں ہ

دلارام- (بلرسيون برسے) مجھ أوركيم عرض نهين كرنان

سلیم - (پیرکٹرا ہر جانا ہے) دلارام نم پیجانا وگی - اب سوج لو۔ بیر و ثت تمہیں بھر عاصل نہ ہوگا چ

ولا رام- (چورتے برسے) آب جب با د فرمائیں گے ۔ کیس بھرحاضر موں گی (جاناچا

ہے) سلیم - (بے فابوہوکہ) بیکن دلادام تم بھی ہیں جھ کرغور کرنا ۔ جوالزام نم انار کلی برگاہی سلیم - (بے فابوہوکہ) بیکن دلادام تم بھی ہیں جسکہ کرغور کرنا ۔ جوالزام نم انار کلی برگاہی

ہو۔ وہ اب نم برجبی عائد ہونا ہے ۔ اگر نم کہ سکتی ہو۔ کہ سلیم انارکلی کو جاہنا ہے۔ توسلیم کہ سکتا ہے۔ کہ دلارام سلیم کو جا ہتی ہے۔ یاں یہ بھی کہ سکتا ہے۔ کہ ناکامی نے دلارام کو انتقام پینے برنیارکردیا (درا دیر فاموش ہوما اسے کر دلارام کو اپنی بیچارگی کا دصاس ہو ہم نے دیکھا دلارام ۔ ثم اپنے جال ہیں خود گرفتار ہو،

ولارام - نم به کمنا جائنے ہونٹنزادے کہ اگریم ایک دومرے کے متعلق کسی سے
پچھ کمنا چاہیں ۔ نوجیس نبوت کی گواہوں کی ضرورت ہے ( دلارام کے چرکے
پرایک خیب سانیتم نمودار ہزا ہے سلیم انکھیں کھولے اسے نک راہے کہ آب
دہ کیا گئے گی)

( بک سخن پُردے سرکتے ہیں - اور بختیا رجو زے پردوسری طرف سے دافل ہوا ہے) دافل ہوا ہے)

مخينيار-(مفتحكم أكبر تعظيمس) لبكن لليم كواه عاصل كرجكا إ

ہوئی آتی ہے) صاحب عالم إ (سليم كے تدموں ميں كر براتی ہے)

سلیم. (بختیارکودیک برئے ) بختیارا کیں بھول جبکا نھا۔ نم اوھرموجود ہو( دلارا م سرار الدام دائر دور اس دان فعرک ایک

ے) دلارام حاد - اوراس دانعے کوبادر کھود

( دلارام المفتى ہے -اور دونوں لا تفوں میں سنہ جھیا ئے سسکیاں بھرتی ہو رخصت ہر ماتی ہے ،

بختیارسٹر مباں انرکرسلیم کے ذہب آنا ہے سلیم محبث سے اس کے کند معظم پر ان کے کند معظم پر ان کا فقہ کے کند معظم پر ان کا فقہ کا کہ دبا بد معظم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہد

نه مم - (بختبار کاچیرو تکتے ہوئے) کیامطلب ؟

بنجن رينم أناري شاطر بويري<u>ف أورجال سوج ك</u>ويهلت سے فائدہ المضاور

اوراسى ونت منس كربباط ألث دا لو اسم

( بختیا دید که کریک سخت رخصت ہوجانا ہے۔ کیم اسے دیمی ان ہے۔ ادر بھرسوج میں مند پر بیٹھ جانا ہے۔ المینان اور فراغت کی ایک انگرائی

بناب - اور کئے پرمررکھ دنیاہے 4

بے دربیا وافعات کے بعداب بے فکری حاصل ہونے سے مبینی بیندال

کی ملکیں بندکررہی ہے۔ کہ بر دہ آہشہ آہشاگر ناہے)

Man 10/9/81

## منظردوم

ا ارکلی کا حجره

مسكے زردریگ كى دلواروں كا مختفر ساجرہ ہے جس میں سامان آرائن بهت كم ہے۔ دلواریں سادہ ہیں۔سامنے كى دلوار میں مغلبہ اندا زکے تین جالى دار در تیکیے ہیں۔جن كے بردے اگر كھلے ہوں - تو برائے بائیں باغ كے تجھكے ہوئے محمر درخت اورخنگ قوارے نظرا نے ہیں۔ دائیں بائیں تین نین دردا زے ہیں۔ دائیں الحق كے دروازے سے درى میں كھلتے ہیں۔اور بائیں التھ كے نزیا كے كرے كوجانے ہیں ہ

ابک کوفی میں درانیجا چوکو شخت ہے۔جس پر سٹراطلس کی سوزنی بچھی ہے۔ اوپر اسمانی مخل کے چھو ملے بڑے شکٹے لیے نزتیب پڑے ہیں۔ پاندان بندر کھاہے۔ شاراد ساڈگی کو نے ہیں کھڑی ہیں۔ نتار پر بھیول کا ایک بڑا سامر جھایا ہوا اولٹک رائے۔ دوسرے کو نے
میں ایک بینگیری پر بہتر سچھا ہے۔ اوپر سبزر شیم کا بینگ پوش پڑا ہے ۔ جس کی سلوٹیس کسر دہی
ہیں۔ کہ سچھیل دات اسے بینگ پر سے اٹھا یا نہیں گیا۔ فعف نیلے پر دے جن پر سبزر شیم سے
سفلیہ محرالوں میں سرو بنے ہیں۔ دروازوں اور در سیجی پر کھینچے ہوئے ہیں + باہر صبح روزرو
میں نیدل ہو کی ہے کیکن پر دول کی وجہ سے اس مجرے ہیں اندھیرا ہے ،

آنادگی آکی آکی آگی سخت کے کنا رہے پر اول جھٹی ہے۔ جیسے کھڑے کھڑے کھڑے انکا کرچرد ہوگئی ہو۔ اور محض سہارے کی خاطر مبٹجہ گئی ہو۔ بال مجھرے ہوئے ہیں ۔ چہرہ باسی ہے۔ آئکھیں بھاری ۔ پر اثنان نظروں سے إدھرا دھراک مربی ہے۔ ادر شہبال کھیں کھولتی کھی شذکر تی ہے ﴿

انا رکلی ۔ سب کومعلوم ہوگیا۔ سب کومعلوم ہوگیا۔ بھرکموں نہیں آسف اور بھر کھی گئی۔

کینر کو ولی عہد سے سلیم سے۔ میں نے جان بوجھ کریہ رہم رہا۔ اس کا ہڑ گا ہے اس کی اس کے جان بوجھ کریہ رہم رہا۔ اس کا ہڑ کا میں کے جان بوجھ کریہ رہم رہا۔ اس کا ہڑ کا ہے کہ زیر کی سے زیادہ بہتے اس مجھ کو ہلے جاؤ۔ بول نہیں مراجانا پی پہلے لے جاؤ۔ بیال سے مجھ کو ہلے جاؤ۔ بول نہیں مراجانا پی اس میں کی آواز آئی ہے۔ کوئی خواج سرا کھلکھلانا ہوا گزر رؤ ہیں۔ انگر ایس کی آواز آئی ہے۔ کوئی خواج سرا کھلکھلانا ہوا گزر رؤ ہیں۔ انگر ایس کی آواز سے سم جانی ہے)

میں گزر روئی ہے۔ انگر ۔ بیرے اللہ ایس کے دروازے کے پر دے بیں جب رائی کی ہوئی منظر رہنی ہے۔ آخر بردہ سرکا کر را بی نظر و بیل ہے۔ کوئی حرار میں جب جاند رہی دیراندر ہی دکھی ہوئی منظر رہنی ہے۔ آخر بردہ سرکا کر را بی نظر و بیل کے دروازے کے بردے بیں جب جاند کی دروازے کے بردے بیں جب جاند کی دروازے کے دروازے کے بردے بیں جب جاند کی دروازے کے بردے بیں جب جاند کر براندر ہی دی کی منظر مینی ہوئی منظر مینی ہے۔ آخر بردہ سرکا کر اس بینے کر دروازے کے بردے بیں جب جاند کر بیا گئی ہے۔ کہتے دیراندر میں دی کری ہوئی منظر مینی ہے۔ آخر بردہ سرکا کر سرا برینظر و بیا

سے جہاکتی ہے۔ بھر آہٹ برکان گا دبتی ہے۔ المبینان ہو جاناہے۔ و کمکا
قدم بھو کک بھر کہ کر رکھتی ہو ٹی باہر آئی ہے۔ کچھ دیر شخت کے قریب
خاموش کھڑی رہتی ہے۔ اس کا تحیف جیم ان شدید بغذبات کی اب سے
جواب دے دیتا ہے۔ اور لہ کھڑا کر شخت پر کہ کر بٹر ٹی ہے)
کہن تک۔ اللہ کہت تک اور مندا بک زم تکیے پر دکھ کر ہے حس دحرکت پڑجا آئی ہے)
(انارکلی کی ماں داخل ہونی ہے)

ماں۔ (امار کلی کو تخت برپڑا دیکھ کر فکرمندی سے اس کی طرف بڑھتی ہے) نا درہ! آمار کلی سرچ کک کر بک سخت اٹھتی ا در دور مہٹ جاتی ہے) امّاں!

ماں۔ کیاہے مبٹی ؟ مرکبات :

انارکلی: نسیں معلوم ہرگیا ؟ مال - کیا ؟

انا ركلي - تم كيون آئي بوه

ماں۔ نادرہ!

آمار کی - (ماں کامنہ کتے ہوئے) تو ابھی نہیں معلوم ہڑوا (سر حبکا کرجیب ہر جاتی ہے) ماں - (پریشانی کے عالم میں قریب جاکر) کیا ؟ کیا ہڑوا فا درہ ؟ بیٹی ؟ میری جان ۔ اور ہو آمار کی - (آہشہ سے) آماں! (ماں کی طرف دیکھنی ہے - اور مجھر بچوں کی طرح اس سے لیٹ جاتی ہے)

ماں-(سرایگی سے)کیا ہوا میٹی ہی نادرہ! انارکلی-(ان کے بینے پر انکھیں بندکرکے) بچے نہیں آماں ہ

ماں - (بیٹائے بیٹا ئے امار کلی کامنہ ادیر کوکہ تی ہے) یہ تو ڈری ہو ٹی کسبی تھی ؟ ا الركلي - (بيرسي كي نظرور سے ماں كوئلتى ہے) إل امّال ميں وركمي تفي ﴿ ماں - (بڑی محبت سے اس کے سرمریا تھ بھیرتی ہے) اور ببعلوم بڑگیا کیا اوج دہی تھی؟ آما رکلی۔ (ٹلانے کو الگ ہوجاتی ہے) نہیں تو امّاں ﴿

انار کلی (مسکرانے کی کوششن کرتے ہوئے) کچھ نہیں ہی ۔ رات کودر میں سوئی ۔ پر نیان خواب نظرانے رہے . . . انجی انہی انکھ کھلی تواسی کاخیال ښارلانهاه

ماں۔ اُے بئے تیری بھیٹی بھی انکھیں دیکھ کرمیزانو کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ وہ لو خیر ہوئی کر میں آگئی نہیں نونہ جانے تیری حالت کیا ہونی (محبت سے بیٹھیر الته ركه كرا العام المرحل -سارى دنيا اله بيشي كام كاج من لك كتي سويج سريراً كيا- توامين كم جرك سے البرنبين كلي ﴿

(ماركلي - ( أوربير سيرك كه ) الهي باميرنه جاوُل كي ﴿ ماں۔ وہ کیوں ؟

اٹا کی۔ بور ہی آماں (عاجزی سے) ابھی نہیں ہ ما ب - (جرانی سے) کوئی وجرمیمی؟

(ا رکلی کی منبی (اوتف کے بعد)میراجی گھراناسے روشنی سے ، ماں۔ (تنویش سے) اے بہ جی ہے تیرا۔ نوکیا اب رات کو با ہر بکلاکہ اے گی ؟

میں کہتی ہوں تیرایہ مال کیا ہوا جارا ہے۔ اللہ جانے بھی عجیب ہی ہے

میری ہم میں آوآ نہیں۔ کیں آو صادا نی سے کہ کرکسی تکیم کو بلواتی ہوں ، اٹا رکلی ۔ (فکرمندی سے) نہیں اماں جگیم کیوں ۔ اچھی خاصی آو ہوں میں ، مال ۔ کیسے نہیں تکیم ۔ ایسے ہم اکر نے ہیں اچھے خاصے ؟ اٹارکلی ۔ (ذرا دیرجیب کفڑی سوچنی رہتی ہے) مہا دانی ہی سے کمتنی ہو۔ تو ایک أور

بات کهه دوامان د

ماں - کیا؟ انارکلی - (تال کے بعد) مجھے بہاں سے کہیں ہجوا دوجہ

مال- اے وہ کیوں ؟

انا رکلی - اس محل میں میں زندہ نہ بجوں گی - اس کی دبداریں ہرونت میری طرف بڑھی آ رہی ہیں -سی روز نکرا میں گی - اور مجھ کو بیس ڈالیں گی \*

ماں۔ (سراسیمہ ہوجانی ہے) ناورہ ۔ ضداکے لئے کسیبی یا نبیں کرتی ہے بجتی ۔ مبیرا آلو دل ہول کھانا ہے ہ

دل ہول کھا نا ہے ۔ امار کلی - (مارسی سے ) پھر نہیں بھجو اسکتیں آماں ؟

ماں۔ (بچوہجھ میں نہیں آنا کہ کیا گئے) کیے بھیجدادوں بیٹی اسمبطا کیز مکر اور بھیرکوں ہے میراجس کے باس بھیجدا دوں پ

آنارکلی-(باجت سے) امّاں کہیں کسی جگہ عبگل ہی ہیں چھوڑ دیں میماں سے لے جائیں ب

مال- (خون زده موکرتنویش ناک نظروں سے بیٹی کو دیکھ رہی ہے) نا درہ شیخھے کیا ہوگیا سے ؟ ا ٹار کلی بہجے نہیں اماں (چپ ہر جاتی ہے) مجھے گلے دگا لو ( ماں پاُکلوں کی طرح اس کامنہ بہر رہی ہے ) گلے کہی نہ مگا دُگی امّاں ؟

ماں۔ مٹی مُن ذُنتھے دل میں سٹھا دن۔ پر مجھے نو دُرگذاہے (اارکی بٹوں کی طرح

ا تھ بڑھا دیتی ہے۔ اس ملے گالیتی ہے۔ انا رکلی اس سے جیٹ جا تی ہے) (ٹریا بھاکٹی ہوئی آنی ہے)

مُرِياً - (البينة برئے) آبا!

انار کلی (یک بخت ماں سے الگ ہوکہ) نزیبا ا نرما ۔ (اناں کو دیکھ کر) کچھ نہیں آیا ﴿

مان در نزیاکوا نینا دیمه که ) نزیا کیسے آئی ۹

نر با - كيے ؟ (ملائے كر) بجاك كر آئى ہوں « اور كل كهد كى .

ماں۔ بگلی کسیں کی ہ انارکلی ۔(پرمعنی انتضار کے انداز میں) نزیا ؟

۱۰ موری طریبان سخش انداز میں) جی آبا ۔ آؤنہ با ہر طبیس ۔ تنہیں باغ میں سے جانے کو مرتبا ۔ (اطبیبان نخش انداز میں) جی آبا ۔ آؤنہ با ہر طبیس ۔ تنہیں باغ میں سے جانے کو کہ ٹی تنفی ہ

ای سی ، ماں ۔ اور بھٹی ہیں آذہبی لیے جائے گی۔ اور بھٹی میں آذاتی حمارا نی

سے مشورہ کرتی ہوں۔ اور نہیں نو کل کلاں کو کچھ ہوگیا۔ نوئیں کس کی ماں کو ماں کہ کریکاروں گی ہ

( گھراکرزخصت ہوتی ہے۔ در دانے کے فریب جاکر رکتی ہے۔ اور سہ در کا کے تمام درواز دں کے ہر دے کھول دہتی ہے)

فرما - (بڑی لے الب اس کے جانے کی متظرہے - نظروں سے احجال ہوتے ہی جیگ یر تی ہے) آبا۔ صاحب عالم نے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا۔سب تھیک ہوگیا۔اب كيحه درنيس آباد ميري آبا إ (الاركلي سےليث ماتى ہے) الأركلي - (اس الك كرت بوئ ) كيف نزيا ؟ تربا - انهیں دلارام کی آننی بڑی بات معلوم ہوگئی کراب وہ کھ کہنے کی حرات اماركلي كبايات و نریا۔ ولارام صاحب عالم رورتی ہے » الاركلي- إ! (سامنے دميتي ره جاتی ہے) ر المركلي كين كريس تخت پر شماليني مياصاب عالم نع جودلا دام سكل رات كى بات جميا نے كوكها فراس نے صاحب عالم برمجبت فا مركى ولارسى من صاحب عالم كے دوست بختبار موجود شفے۔ انہوں نے سن لبا۔ ادراند الكئة بس بيرنودا رام كے كافر نولىرنىيى بدن بين بد أَمَا رَكِلِي - ( سويض ورش) ولارام اب يجدنهبس كهرسكني ؟ ''رہا۔ نواب صاحب عالم بھی نو کہ رسکتے ہیں۔کہ دلا رام نے طبن کے ما رہے الزام مُعْرابِ - فال جي ٠ (انارکلی اثبات میں سرطاکرچی ہوجاتی ہے)

اب کام کا ڈرا یا۔ الل اللہ کرخوشی کے ارسے ناپیٹے گلتی ہے) 

نر با - (نا پخ نا پخ نورک کر) اور صاحب عالم اس کی صورت سے بیزار میں - آنا الله ا نا پخ گلتی ہے) (نا رکلی - (سو پخ ہوئے) ولا دام اب کیا کرے گی ؟ نر با - صاحب عالم کی زبان بندر کھنے کو انہیں خوش کرے گی ہ زنا رکلی - بوں ہ نر با - (زبار کلی کو گدگدا کر) اب نو وہ خو د تنہاری اور صاحب عالم کی ملافاتیں کرائے انا رکلی - (گھراکہ) نہیں نہیں . . . .

اْما رکلی ۔ (گھبراکر کھڑی ہوجانی ہے) مجھ سے ندملا جائے گا (جانا چا ہتی ہے) نزیبا ۔ کہاں جاؤگی ۔ اور بھرکب کک بااب تو دہ خود بی ہوئی ہے۔ نم کیوں گھبراتی

ہر۔ اور میں جو ہول ، (انار کلی پریٹانی کے عالم میں کھڑی ہے۔ کہ دلارام آ جانی ہے۔ بہت معموم

ا درا نسرده ب- انرا كود كم كر مشكتى ب- درا در تمنول فاموش ا ورب مين

سی رہنی ہیں) ولا رام -(آخر ہمت کرکے) ا**نارکلی**!

( انارکلی کو دلا رام سے آئکھیں چارکرنے کی جرات نہیں پڑتی )

مِن تم سے معانی ماسکتے آئی ہوں ﴿

نرم المرابي - (جيك كر) معاني كسيي ٩

دلارام سر آبال سے کر میں کل راٹ باغ میں آگئی تفی ہ ''زیبا ۔ (لمنزسے)اور کوئی تم سے بھی معافی جا ہٹاہے (انار کلی ٹریا کواشارے سے

روکنے کی کوشش کرتی ہے)

دلارام كون ؟

إماركلي-(تنبيهكاندازمين)ثربا!

تُربا - (بردان كرنے بوئے) بختبار - جو دبار میں سے صاحب عالم كے باس س

دلا رامم- (معلوم شرکھا کہ ثریا اس دوران میں سیم سے مل کی ہے۔ گفبراسی جاتی ہے)

تو تنہ ہیں معلوم ہو چکا ۔ مَیں ہی بٹنا نے کو آئی تفی ۔ ہی سب (سمجہ میں نہیں آگا کہ کیا

کے اُمین نم کو ا بیٹے متعلق اطبیان ولا نے آئی تفی (تو نف) انا رکلی ٹنہ ہیں یہ

نبا نے گئی صرورت نہیں کر محبت کمیسی لیے پنا ہ چیز ہے۔ مجھے بھی سلیم سے
محبت تفی ۔ میں ، ، ، ،

تربا در ابنانت سے) صاحب عالم كروجي ب

دلا رامم- ( نطع کام سے روانی جانی رہنی ہے) آو۔ وہ - ال مجھے محبت تفی - اور نم میر میں جانتی مو-ابک بے بس ناچیز کینر کی محبت کتنی در دیھری موتی ہے ، (انارکلی بے اضیار ہوکر آ ہ بھرتی ہے)

یں اسی محبت سے بنیاب تھی۔ اور چا ہٹی تھی . ( اثریا سے نظر ملتی ہے۔ وہ مجویں چڑھاٹے مفحکہ انگیزمتانت سے باتیں سن رہی ہے ) مگر نزیا بہا ں موجود ہے ،

30 Jy

نریا - (کُرُک کر) کیوں ؟ بین تمہیں کا ٹتی ہوں کیا ۔ نم کہو مجھے سب معلوم ہے ، ولارام - (نال کے بعد) میں اٹفا ٹنا رات کو ہائے ہیں بہنچ گئی۔ مجھے ہاکل امبید ندستی۔
نم وہاں ہو۔ میں اس وفت فارغ تھی ۔ اپنی دکھ بھری سوچ میں یوں ہی ا دھر علی گئی۔ مجھے اگر شنبہ بھی ہوزا کہ صاحب عالم اور تم وہاں موجو دہو۔ تو ازار کلی۔ بقین مانو۔ میں کھی اوھر نہ آنی ہ

نُرِيًا - (دلارام كے سامنے موكر ادر كر رہاتھ ركھ كر) در خباب كوشا بد باد نهيں رہا - كراپ دومز شبہ باغ ميں نشر لوب لائی تضيں- آپ نے جو كہے كہا - وہ سے بنوا - تو آپ ہ

د فی دوباره آنے کی تکلیف گوارا نه فرمانیں » رید نمرین سرانی در است

دلاراهم- اس الاس دوبارہ بھی آئی تھی ('الل کے بعد) اگر تم اسی بڑنلی ہو کہ مہبری معذرت پرتفین نہ کر د- ایک کم نصبب کی 'اکامبوں کوبرسنہ دیکھو۔ آوا' ڈیبھر سے ہی سنو۔ اب راکم کیا ۔جو میں جیسا اول ۔ میں سب کچھ صاف صاف کے دہی

نزیا ۔ بوں۔ ورنہ نمبیں معلوم ہے۔ میں کیا کچھ جانتی موں ، دلا رام - (کچھ دہرمر حجاک شے فاموش رہنی ہے۔ اخرسراٹھا کر) مجھے کیم سے جب ہے۔ نر آبا۔ (انگل اٹھاکہ) صاحب عالم،

ولارام . . . عنت نعا۔ وہ جب میں رانے یا باغ میں جانے۔ ئیں سائے

کی طرح ان کے بیچے بیچے رہنی۔ جب مک نظرات نے سنونوں کے بیچے سے۔

پیڑوں کی آڑمیں سے انہیں لکا کہ ٹی تھی۔ ایک کنیز جے محبت نے دلوانہ شا

بیڑوں کی آڑمیں سے انہیں لکا کہ ٹی تھی۔ ایک کنیز جے محبت نے دلوانہ شا

مرکھا ہو۔ اس کے موا اُور کر بھی کیاسکنی ہے . . . رات وہ جھیتے جھیائے

ہاغ میں جا رہے نتھے۔ کہ فوارے کے یاس میں نے ان کی برجیا ئیں دکھ لی-اوربے اب ہوکران کے بیچھے مل کھری ہوئی۔ وہ درخوں کے سامے مِن عاتب ہوگئے۔ مگرمبرے پینے میں لیےجین نمناً وں کا ایک طوفان چیور كَتَّةُ مِينِ نِي الْمِينِ مِرْحَكَهُ وْحَوْنْدًا - مِانْ كَالْوَنْشُهُ كُونِنْهُ وَكِيمِهِ وْالا - ا ورآخه وج بهنچ گمی جهاں انارکلی تم بیٹی تفییں 🚓

ولا رام ئیں نے تنہیں دیکھا انارکلی۔ نو مذجانے کیوں آپ سے آپ مجھے نفین ہو گیا۔ کہ جسے نوچا ہنی ہے وہ اسے جاسنے باغ میں آیا ہے ۔صاحب عالم و با ن ن نفے۔ برمجہ کو نفین نھا۔ وہ تم سے ملنے دلاں آئے تھے۔ میں ج کہوں گی۔ ئیں لیےناب ہوگٹی۔ نسعلے میرے دل سے اٹھ اٹھ کر دماغ تک بینیخه گلے۔ بیں ولاں سے ٹل گٹی۔ ادر دلیوانوں کی طرح روشوں پر بھرنی رہی۔ میں پھررہی تفی۔ اورکوئی اوا زمیرے کا نوں میں سرگونشاں کہ رہی تھی۔ کہ وہیں جاجہاں امار کلی مبیٹی ہے۔ مجھے ہے اواز کامنا بلہ مذکبا کیا ۔ ئیں گئی اور میں نے ان کو حنہیں میں چا ہنی تھی - اور نم کو جسے وہ چاہتے ہی<sup>ں</sup> السفي ديكه ليا- (فم سے سرجيكاليتى ب)

ا أما ركلي - (مناثر بوكر) ولارام!

ولارام - انارکلی تمهاری محبت کامیاب ہے تمہیں کیا معادم جس سے آپ محبت ہو۔ اسے اپنے سے بے پر وا اور د وسرے سے محبت کرنے دمک<sub>ھ</sub> کرکسہ

کچھ د کھے ہن نا ہے۔ اور مَیں کمزور عورت ہوں <u>- مَیں ن</u>مام رات کھلی کھھیں گئے

بستر پر پڑی دہی اور دات کے طوبل گھنٹوں میں نامرادی بہرے کا لاں میں شام بنی دہی دہیں اور آج صبح جب صاحب عالم نے مجھے طلب کیا۔ تو بہری مرتی ہوئی امید نے آخری شعبعالالبا۔ بہرے دل نے کہا۔ اگر ابک شنہ ادہ ایک کینٹر سے محبت کرسکتا ہے۔ تو ایک دوسری بدنصیب کنٹر بھی ایک مرتبہ ابنا دل کھول کراس کے سامنے رکھ سکتی ہے۔ جو محبت الدر ہی دن مجھ کہ نکر میں بی نظر رم می نالدر میں گئی و

اندر مجھے بھونک رہی تھی میری زبان پرآگئی ،

> سر ہوکہ انار کلی کا دامن بکر لیتی ہے) معمل آنا رکلی ۔ آہ بہن۔ میں کیا کروں ؟

دلارام مرمبرا المبینان کردونهم نے مجھے خش دیاجہ (انارکل دلارام کواسطاتی ہے۔ادر کلے کالیتی ہے) میراشرمنده چبره اور مجرم دل تمهاری نظرین برداشت نبین کرسکنا مین جاتی برد (جلتی ہے)

نریا - (جوانارکل کومتا فرمونے ویک کواس دوران میں بڑی بے قرار رہی ہے۔ بک کخت دلاراً) کاراست روک کرکھڑی ہوجاتی ہے) تھرو دلارام ۔ میں (نارکلی سے جیدو ٹی ہوں۔

گرانٹی سیدھی نہیں۔ میں تہیں خوب جانتی ہوں۔ مدت سے جانتی ہوں دلاراآ نئم آپاکو ہانوں میں لے آٹے۔ لیکن بادر کھٹا۔ انار کلی کے ساتھ تہیں مجھے سے بھی نشہ ایر گئی گئی نشوا میر نذیعہ سیجل میں گائے مجھ بنت کھی بین نزے کی لیا

نبیٹنا برگا۔ اور اگرنم شعلہ ہو تو میں بجلی ہوں۔ اگر شجھے نشبہ بھی بڑا۔ نم کوئی جا چل رہی ہو کسی ا دھیٹر بن میں لگی ہو۔ نم نوجا نتی ہو۔ مجھے کیا بچھ معلوم سے

یہ بملی نمبیں بھونک کر را کھ کر دے گی ہ کے اور انسان اور کے انداز میں ) انار کلی ایسن! میں انداز میں کے انداز میں ) انار کلی ایسن!

ا نار کلی ۱ گرئز کر) نرتیا! نزتا - سیا!\_\_\_\_

ريا - آيا! د عاد خور د تري ما دند

( دلارام رخصنت ہوتی ہے۔ ترتیا غصے سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ انارکلی اسے کمنی رہ جاتی ہے) لعملا وركات

" فلعدلا بپور بیں سفید بنبغرسے بنا پڑوا ایک بلند گرنها بیت سا دہ ادر دل کشا ایران جے دیکھنے

سے دماغ برایک فرحت افزاخاموشی ا درخنکی کاسا اثر بوناہے ،

اكبراكب سندبرا تكصيل بندكية ادرمينياني برغانة النار كهيجب جاب ليثاب معلوم بوما

ہے ۔ سخت ذہبنی محنت کے بعداس کا دماغ نفک گیاہے ۔ ا در دہ اب باکل خالی الذہن بوکر

ابنے صلحل اعصاب کو ارام مہنجانا جا سماسے د

مارانی بس بی سے سامنے کنیزیں رقص کردہی میں - مهارانی مفوری القریرو

کچه موج رہی ہے ، اکبرایک دومر تنبر انکھیں کھول کر ہی کہنزوں کی طرف دیمیننا ہے گئر یا ان کارنس

میرے فردتن سب میرے خوالوں کے بیچیے اوارہ ہیں۔کون مبری طرح نامکن

کے خواب دیکھ سکتا ہے ؟ کون بری طرح اپنے خوالوں کو خفقت سمجھ سکتا ہے۔ . . . میری خلت بہرے خواب ہن رانی «

مها را نی آپ کی ظمت؟ اکبیر ۔ اور ایمنی نک . . . ہندوشان ایک کین کتے کی طرح م

ر۔ اور ابی میں . . . میروس فی ابیت یاں ہے میران بیرے دسے ہا۔ رہاہے . ، . . گرامجی مک مبری زندگی کا سب سے بڑا خواب ان دیکھا پڑا ہے۔ اور میں اسے خبم دینے کا عزم اپنے میں نہیں پانا ہ

مهارانی خواب کاجنم و کیا که رہے میں سابلی و

اکبر۔ انسان کے جنم سے بہت زیادہ عزم چا ہتنا ہے رانی ۔۔۔۔۔ ور میں نہت کا است تفک گیا ہوں اور اکبلا ہوں ، ، ، شیخہ کاش شیخہ ۔۔۔۔

مهارانی - (اکبرکامند تکتے ہوئے )شیخو؟

أكبر- ابني اجداد سي فخلف ندبو- نوراني ٠٠٠ مغل٠٠٠

مها رأ ني من كيا ٩

اکبر۔ رہم شے ایکن ابھی کون جانتا ہے۔ کون کیدسکتا ہے (کسی فدر بہتاب

ہوکر) معلوں میں کوئی خواب دیکھنے والانہ تھا۔ انہیں اکبرل گیا۔ اگر اکبرکے جانشینوں میں نبیور کی طونانی روح۔ بابر کی حیرت انگیز معلومات اور ہمالوں کا آہنی استقلال ہوا . . . ج مستدسے ایکن اہمی کون جانتا ہے شیخ . . .

کا اہمی استقلال ہوا . . ﴿ ارسہ عے ، ین ای وی بوت ہے ہو . . . کو کر کہ مار ہو ہو ہے ۔ . . کوک کر) اور اور صدیا اس کے بینے

سے غلی علم کو شراکھاڑ سکیں 4

مهارانی در مناسب واب کی دسشش میں ) شبخو آپ کاموزوں جانشین بوگا،

اکبر - (گرم ہوکر) اگراس کا این ہوجانا - نوئیں اپنے دماغ کا آخری ذرہ کک خواب
یں شیدیل کردنیا لیکن میری نمام امیدوں سے دہ آنا ہے اعتمارے - اننا
ہے نہاڑہ ے کر میں ، ، ، لیکن میراسب کچھ وہی ہے میں نہیں کہ سکتا ۔

بعضے کتناع زیز ہے ۔ کاش وہ میرے خوابوں کو سمجھے - ان پرامیان لے آئے ۔

اسم علام ہوجائے - اس کے فکر مندیا پ نے اس کی ذات سے کباکیا ادما
والبند کرر کھے ہیں - وہ اپنی موت کے بعداس میں زندہ رہنے کا کتنا مثنان
مار سویتے ہوئے ) کیکن ایمی کیا معلوم ، ، ، (سویتے ہوئے) کیکن ایمی کیا معلوم ، ، ، (سویتے ہوئے) کیکن ایمی کیا معلوم ، ، ،

مهارانی- اہمی سبجہ ہی توہے 🖈

ا کبر- (نمائش آمبزشانت سے) ہماری محبت دلدانی نہیں ۔کداس کاسن وسال معبت بدائی نہیں ۔کداس کاسن وسال معبول جائے۔اورہم چاہتے ہیں ۔ ٹم بھی اسے بقین دلاؤ ۔کہ فی الحال دہ ایک ہورا نوجوان کے سوا آور کیچھ نہیں دہ

مهارانی عمره اپنے ہم عمروں سے پید بہن مختلف تونہیں ہے ،

اکبر- (کسی فدربرا فروخته بوکر) به تم مجھ سے کسہ رہی بہو؟ اکبرسے؟ جواس عمری ایک سلطنت کا بوجد اپنے کمن کندھوں برا تھا بیکا تھا ہیں نے دنبا کی بلے باک نظروں کو جھکنا سکھا دبا تھا ہے اس عمر ہیں مفتوح ہند کو منحد کر نے کے دنتوار سائل ہیں منہ مک تھا۔ کا سجواس عمر ہیں خواب کک دیکھٹا تھا (اللہ کھڑا ہوتا ہے) نم ماں مور صرف ماں (جانا جا سام)

دها را نی-آپ بهت تفک چکے میں- البی آرام فرائے ،

/ اكبريكونى رقص لاؤكونى موسيقى - زم - الذك خوش آبند (بيشه جانا ہے) انا ركلي

ہو۔ تواسے تفور سے عرصے کو نندل آب و ہوا کے لئے کسی دوسرے نتہر بھیج دیا جائے ، اکبر۔ (نیم دراز ہو نے ہوئے) حکیم نے اسے دکیما ؟

مہارا کی کیکن حرم سرا کے جنن میں تھوڑے سے دن رہ گئے میں ۔ اورانارکلی کے بنا جنن سُونا رہ جائے گا چ اکبیر۔ ذکروٹ بیتے ہوئے) بھیرمت جانے دو چ

مهارا نی ۔ دباؤ ڈالنا انجہا نہیں معلوم ہؤتا ہ اکبر۔ زبردشنی کیوں طاہر ہوجین کک اس کوعلاج کے بہانے سے تقہرالیا جائے۔ رحفہ مدین الاس کو کہ اس کوعلاج کے بہانے سے تقہرالیا جائے۔

اور جنن میں انسال کرنے کے بعد رخصت دے دی جائے ، مہاراتی بیکن و جنن کا امتمام کیسے کہ سکے گی ؟ اکبر - صرف رنص و سرود ، ، ، انتظام کسی دو سرے کے سپر ہو ،

فہارا تی ۔ دلارام! اکبر- ان کہاں ہے وہ-اس کوبلاڑ-اس کا گیت بیرے دماغ کو ازگی بختے گا ،

(رانی الی بجاتی ہے)

(ایک خواجرسرا ما ضربرکردست بسته کفرا بوجانا ہے)

مهاراتی ولارام!

(خواجه سرارخصت ہوجا تاہیے) جن کے منعلن کو ئی ہدایت ؟

ا کیر-(کسی ندرچزکر) میرا لورنن کومدایت دنیا زیاده مناسب معلوم برزیا چه ار 2 نی چنه به میزندا خرکه ملدن سکریسه،

مهادا فی جن میں شطرنج کمیلیں گے آپ ؟ اکبر- کون کھیلے گاہم سے ؟

مهارا فی بین سلیم سے که ن گی . اکبر - اوراگر وہ جیت گیا۔ تزہم کوخوشی ہوگی پ

م پیرو ارزام حاضر ہو کر مجرا بجالا تی ہے) ( دلارام حاضر ہو کر مجرا بجالا تی ہے)

حمالاتی۔ دلادام حرم سراکے حبّن کا اہتمام انارکل کی بجائے نتیجے کرنا ہوگا، دلا رام - بسروجتیم «

مها را بی - ادرانارکلی عرف رقص وسرو دہی کے لئے شریب ہوگی « ولا رام - بہت بہتر «

مهارا نی - نوجانتی کے جنن کے لئے کیا بچھ کرنا ہوگا. دلارام حضور میں پہلے کئی جننوں کا اہتمام کرچکی ہوں ،

دلارا می سورین بین میں سول کا استمام کر ہی ہوں ، حما را تی - اور دیکھ مہا بلی لیم سے منظر نے کھیلیں گے ، دلا رامم- (کسی قدرج نک کر) صاحب عالم سے إ

درارانی - این ا

(دلارام کے دماغ میں ملیم اور آنا رکلی کے خیالات اس قدر گھو منے رہے ہیں۔ که ده بیسن کرسوچ میں کھوٹی سی جاتی ہے) ر جنن شبش محل میں ہوگا۔ اور روشنی \_ توسن رہی ٧ ولارام- (چنك كر)صاحب عالم! مهارا نی ۔ بگلی۔ کیاصاحب عالم ج (اكراً كم محول كردلا دام كى طرف دكيفاس) ولارام مصاحب عالم عليل ننص بهاراني . اکېر- نهبين وه ننر کب ېړ گا « **حهارا نیٰ رسنا جنن سنبش محل میں ہوگا ۱ ور روشنی \_\_\_** ا كبر- اب بس - ببهكے كوئى كَبِّن - سيدها سادا اور مبشَّها - مكرا داردهبمي اورزم - كرم او زخمی د ماغ کوابک تصندام ہم جاہتے ۔ رفص ہلکا بُیملکا ۔کھنگھرووں کا شورنہ مو بهن جَدِنه مون - باؤن اسمنه الهسنة زمن بربرس -جيب مجول برس رسب ہراں۔ برف کے گالے زمین برانزر سے ہیں۔ نیکن خمار نہ ہو۔ نیند نہ آئے۔ ہمیں بھرمصرون ہوتا ہے ، ( ولادام رنف منزوع كرنى سے - كرزنس كے دوران ميں سى ده سوچ ميں ہے

ا در دسی مصرونیت کے باعث اس کے زقص میں نفف نظر آ رہے ہیں)

ا ٹھ کھڑا ہڑا ہے کیجے نہیں کسی کونہیں آنا کو ٹی نہیں جاننا ۔۔ اور انارکلی

(اكبرا در سي يحصي سي ماراني جاتي ہے)

17/4/87



وليه المرك فيشيش مل مير شن فروزاد

َجِنْن فور دَرَ كَيْ نَقريب مِين يون لُونمام شهرا ورْفلعه حاه وجلال مُعليه كا البينه بردار سِنا مُوامَّ ادرج طرف بھی نظرا تھتی ہے۔ بہار کے خود فراموش عیش انتعم کے اغوش میں منوالے نظرانے ہیں بیکن حرم سرائے نساہی میں بھیل و شوکٹ کے ساتھ رونق اور حیل ہیل **کا** السادلاد بزشگامه ہے جب كي اباني و درختاني الكيس خبره كئے دبني ہے ، `ر ر البنت وکمخواب نے در د دادار میں ایک آگ سی لگا رکھی ہے۔ ایران وٹرکشان کے زنگارنگ فالینوں نے زمین کوگزاریٹا دیا ہے۔ در دا زد ں پرمبین وہا جین کے نوش نگاریرد

كسى للسم كى راز دارى كرنے معلوم برنے من جہاڑ فانسون فقوں اور فیدبلوں سے وسیع

روالون كي مينين وليات شعركاتسمان نظر دري مين د

عدم سراکے وسیع صحن میں ون کاوہ ہنگامہ آدیبیں رہا ہو تگادان اور دوسری برنبوں رسموں کے ونت بربانھا۔ اہم گھا گھی کا اب بھی عجب عالم ہے۔ ادرہ کا را نشازوں کی ہنرمندی کے نئے نئے نو نے جع ہں ثنتا ہو وکھا نے میں صرف طل اللی کے باہر آ نے کا انتظا ہے میقز بین باری باری ظل النی کے برا مرد نے کی خبرس لا رہے میں ۔ جوکو کی اندرسے آنا ، اس کے گردا یک ہجوم ہر جانا ہے۔ زہرہ حال سکیس ا درشنرادیاں جلکے رنگوں کی خوش وضع شلواروں برجعلمل حبلس كر تى ببنوازيں بينے يمبني تيمت جواہرات سجائے۔ كو ئى شبنم كا د دیدهٔ ادر مصر کوئی سر رکلفی دارباکی گیرسی رکھے باغ ارم کی تبتریاں معلوم ہورہی بین بہت سی انتظارمیں بے قرار کھڑی ہیں۔ و تھک یکی ہیں۔ دہ بیٹھ کئی ہیں۔ کوئی ڈ لی آپس میں ہوت براے مشک شمک جلی اوری ہے۔ کوئی لے فکری سی ہجم میں میٹی فقیے جیجے اڑا دہی ہے۔ كىبى بىلبال مرنيال كى جارىي بى كوئى مبيعى ارتى اراتى داراتى خرس ادر يطبيف سادى بىركىيى سوالگ بھراجارہ ہے۔ دیکھنے والبول کا شمٹھ لگ رہاہے کیسی جگہ ناج زنگ کی محفل ہریاہے ڈھولک شار کینبورہ اور طبلہ کھڑک رہ ہے۔ کسی حکم شام کی رشین ا در رسمیں اوا ہو رہی ہیں-نیاردی جارہی ہے۔حضافتیم کئے جارہے ہیں۔ او کے جاؤ کا عل مجرم ہے جشنیاں شرکتیا اورالما تنیاں اپنے اپنے شوخ رنگ لیاسوں کی دجہ سے امتیاز کی جاسکتی میں کیزیں ترت ترت اجار ہی ہیں۔خواجہ سراا در سے اُدھر مھا کے معاکے بھر دہے ہیں۔ کوئی اے بلا راجہ كوئى حمان بمكيون كوسترمت بلارط بعد أمرستين اوريتي واليول في كام ميار كالماع، بالبرشادما ول في مام علمه سرريا بها ركهاب م

سے نخت پر مالامیں ۔ دوشاکے دوبیٹے اور دوسرے بین فیمت شخفے سلیفے سے چینے ہوئے میں ۔ اِدھراُ دھر سکیس اور نشرادیاں جو کیوں اور فرش پر مودث بیٹی ہیں۔ان کے بیجیفی نرکنیا اور فلما تنیاں سوٹے اور روبے کے عصالاتھ میں لے کرئیت بنی کھڑی ہیں۔

بہاں اکبرافلم سلیم سے شطر نج کھیل را ہے۔ ابوان کے ذش بربساط بچی ہے جب

پر فرج ان اور جبین کنیزیں مرے بن کر کھڑی ہوئی ہیں۔ اور اپنے سرکے لباس سے نسناخت کی جاسکتی ہیں۔ جوکنیز جس کا مہرہ بنی ہوئی ہے۔اس پر نظر جائے اس کے اثنا رہے کی منظر ہے جو بیٹ چکی ہیں۔ وہ بساط کے کنارے فاموش بیٹی ہیں۔ اکبر کے بیٹیجے دلا لام ہنتم کی حیثیت سے

کھڑی ہے سکن نظریں کہ رہی ہیں۔ کہ اس کا داغ اس کیل سے مسئ زیادہ ہم کھیل کی

عالیں سوچنے میں شمک سے ﴿

اکبر۔ تم نے ہمارا فرزیں لے لیا ۔۔۔ فرزین لے لیا ہمارا اِ ۔۔۔ بہت خوب اِ ۔۔۔ بھراب تہیں مات بھی لینی ہوگی ۔۔۔۔۔ سانٹیخ ۔۔۔۔۔

اب تمہیں ۔۔۔ مات بھی لیٹی ہوگی ۔۔۔ ہے! پیدل کی کشت!

( ج کنیز پیدل بنی ہوتی ہے۔اثنارہ پانے ہی جُین کیون کی کانی ہے۔ اور ا گلے

نانے میں ماکٹری ہوتی ہے) سلیم - (سکراک) ہل الی-اب بازی ہوگئی آپ کو- میں شاہ کو آگئے ہی ہڑھ کر بجاجہ

(جوکیز نناه بن ہوئی ہے عِکم کی تعیل میں حرکت کرنی ہے) اکبر- موں! تواب نم ہمار سے میکل سے نہیں نکل سکتے۔ اسپ شاہ سے سامنے ،د

(اسپاس فانے میں جاتا ہے جس کی طرف اثارہ کیا گیاہے)

د بکیصافتخو- ببیدل پرزور مینچا-او زنمها رے وزیر کو کھی ملنا پڑاہ. تعلق اللہ میں الدو کا فتان کو رواز سرگا و فرز مرحوص نفی زاد ہ

ملیم ظل اللی میرامان کانفتنه اور صاف برگیا - فرزین بیجهے نیسرا فاند د. (فرزین کیجیاتیسرے فلنے میں جانا ہے)

اكبر- (سكرات بوست) بم سبحت بين - نم س فكريس بو \_\_\_\_فيل كناركا نم افاد ..

سلیم - رخ برایدرخ مرف کونه بیشه گابیه مات دینی جار المب - کوف کا خاندا (سلیم بیم که کرکداب اکبر کے لئے مات بجانانا مکن ہے اٹھ کھڑا ہوتا ہے ) خل اللی بازی ہوگئی:

اكبر- ننيخ يجب خود چال چاو- نواس كے سائف دوسرے كى جال كائمى خيال ركھاكرو

ا دھر دہ کھیوانیل کشت امات ارسیم اس غیرمتوقع بال پرجیرت کے عالم میں تخت پرمیٹھ جاتا ہے) اب اچنی میں شریٹو ۔ افسوس ٹہ کرد ۔ ہم خوش میں کہ تمہارا کھیل ہما ری آڈر تع سے بہت بہترتھا رسیم جھک کرتسیم بجالاناہے) رکا فرر داخل ہوتا ہے)

کا فورد مهابلی مانش بازی مین شنابه دکھانے کو صرف ارشاد کا انتظار ہے ،

اکبر شیخد آئے - ہما رے ساتھ آئش بازی کا نظارہ کرو ،

ر البراثه كفرا بونام است سائه الس بارى كالطاره لرود،

(اكبرا له كفرا بونام - سائه بى تمام بكيات اور تشزاد بال مودب كفرى بوجا بين - باسر بلندا وازست اشت باج بحف شروع موجات بين - اكبر تخت يرس انتراب موجات مين - اكبر تحت برس

ارماہے عصا بردادبرھ لربردے کھول دیتے ہیں۔ اسے اسلے عصا برداد
ان کے بیجھے اکبراور لعدمیں رائی سلیم اور دوسری بیگمات اور شنرادباں باہر
جاتی ہیں۔سب سے آخر میں وہ کینری جاتی ہیں۔ بوسرے بنی ہوئی تقییں۔الد
ایوان میں دلارام تنها شخت کی سیڑھیوں پر کھڑی رہ جاتی ہے۔ باہرسے شور و
فل اور نعروں کی آوازیں آتی ہیں۔ بیجھ دیرفاموش رہتی ہے۔ بھر جو کم کرجاد

مرتبہ تا لی بجاتی ہے۔ چارخواجہ سرا داخل ہو نئے ہیں) ولا رامم۔ بازی ہو کی ۔ بساطہ ٹرھا وُرپ

(خواج سراب المك كلف سي تمكيث اور العالق بن-ان كي خصت

ہر جانے کے بعد دلارام آہشہ آہشہ ندم انتظانی ہوئی اس جگد آ کھڑی ہوئی ہے۔جہاں بساط بچھی ہوئی تفی)

اوراب نیا کھیل اور نئے کھلاڑی نئے مہرسے اورنٹی یازی اِ

(باہرانش بازی طبی شروع ہوگئی ہے۔ اور شور وغل براھ را ہے)

مرے زش پر اور کھلاڑی عرش برزجی برجانی سے ادرسامنے سکنے گلتی ہے) ( کھلے دروازے میں سے آنش بازی کی ہزروشی آآ کراس کے جرے رکان

دہی ہے)

باكون جاف مرياع وشريرا وركه لارى فرش برا (تعورات منهمك كرييتي بس) ( کیس کنت لال - مبری ا ور بیلی ر ونشنیا ل اس پریژنی میں - زنگار نگ کی آنشاز

جبوشنير بامردا دوخين كاشورزباده موراس)

لبکن بازی! بازی ایج میں میں ایمی اور پیچر جرمور جوہر ارجیرہ ا دیجا کرکے المنكوس بندكرليتي سے)

(بابرناش دهول ادرجها بين رج رسي مين)

(عنبراور سردار بددال سوني من)

مرواربد- بهال كياكرسي مو جلوآش بازي كاتمات وكموه ولارام - (سكون سے)اس سے بہنراتشازى كيھ ديربدريان بركى ،

عنبرر جران بوكر) انش مازي-بهان الوان خاص مين ؟

مرواريد وهكيبي ولا رام. وتن منعل لئے ہوئے ارا سے کچھ دیر لیدخو دو مکھر لگی ،

عنبر - يحصناوُ نوسي ﴿

ولارام - خاموش ربوا ورانتظاركرويه

ولا رام - ( دردارد ل كى طرف دكيه كر) جيب - پيلے ادھرا و مندسے كيحه ند بولو - جركيحه

میں کہتی ہوں کرنی جاؤ (سلیم کاشخت اٹھاکر دوسری طرن رکھوا تی ہے) مرواید

تم بیال مبھو (وروازے برایک نظردال کیمرداریدکو تخت برسمُوا دینی سے )عنبر نم بیاں کھڑی ہو( اسے ایوان کے بیج ن بیج کھڑاکر دبنی ہے۔ اور و و ماکراکبر کے شخت

کی میٹر صوبوں برکھڑی ہوجاتی اور سرآ گئے بیچھے کرکے انٹیوں کو دکھیتی ہے۔ لیے المینا سے سربلانی ہے۔ سِٹر معیوں برسے انرائی ہے) کھیک نہیں۔ مھیک نہیں بفتی

نہیں۔ جنبر مہاں اما (مجھلی دیواد کے ساتھ ایک بڑاطبی آ بینہ کھڑا ہے عنبر

کی مردسے اسے سرکانی ہے) مردار میراس شخت کوا دھرسرکا ڈے عنبر تم پھر ابنی بهلی حکمه کطری بروماو ( بیمزخت کی بیرمعیوں پرجیستی اور فور سے معمی) پینے

اور میں سام کے تخت کو دکھنی ہے۔چیرے پر الحمینان کے آنا د نمو دار موتے میں کہا خوب۔ بہت خوب ا ماؤر نینوں بھرا بوان کے درسیان میں کھری مرجاتی میں ۔

دلارام مسرور نظراتی ہے۔ عنبر اور مروار برجران میں )

(انش بازی کی روشنیان نمام الوان مین مای رسی بین)

عنبر- به كبابات بونى - مارى مجه من نوخاك بمى نهين آبا به

ولا رام - بهاں بچھ بھی نہیں جو دیکھیوا در سجھو۔سب بچھ نضامیں ہے۔ تا روں میں ہے

سكن ازرة س- نيج أرة ب- مين ديكه رسى مون صاف صاف وكيه رمي مو ازے گا۔ اور بہیں۔ ٹھیک اسی حکرہ۔ اور آج ہی کی رات میں۔ اور بھرتم

ہی کونہیں۔ ہرایک کونظرائے گاہ

مرواربد- به نم مبی سی کسبی بگلوں کی سی با نیں کرنے گئتی ہودہ ولارام - ( يك بخت) عنرمرواريدسو مير ع جرعين جام يب رسي تني (جا بي مرداريدك رینی ہے) وال طاق میں ایک عن کا نبیثہ رکھا ہے۔ جاکر لے آئی،

عنبر- ( دلارام كامنه كي بوئے) كيساءن ؟ ولا رام- ادر دمکینا کوئی دہجہ نہ لے کسی کومعلوم نہ ہونے یائے (عبرمردار برگو مگر کے

عالم میں دلارام کامنہ کک رہی میں) ( باہر انٹوں بابحوں کے علییں گولے چھوٹ رہے ہیں ۔ ا درہر گولے کے بعد

تما ثنائيونَ كالعروقحيين ساليّ ديباي) (ملبم جلدى جلدى قدم المفانا برواداهل بروناسي)

> مليم ولارام إ ولارام ساحب مالم!

دلا رام کوئی مسرونیت بھی ساحب عالم کی خدمت سے زبا وہ اہم نہیں (عزرمردابد

سى) جا دُج كيديس في سُكًا باع - بن احتماط سے كرا دو

(عنبرا درمرداريد طي جاتي من) (سیم مے) میں نعمیل ارشاُ د کوحاض ہوں 🗴

ملیم و شراکر) بچه نهیس مین انارکلی کو بوخیا تھا،

ولارام - رقص دسرود کے لئے آباجا ہتی ہے ، ملیم - (کسی مدر نامل سے) ا در رتف وسرو دسکے بعد ؟

ولارام مرجراب كافرمان بود سکیم. ( درا دبر دلارام کو دیکھ کر جرائیم ورضا کی نصویر نظرا رسی ہے ) ولا رام میں نہیں جا تهارے احسانوں کا شکر رکیونکرا واکروں ۔انعام تم قبل نبیس کرتیں شکیاہے کے موزوں الفاظ مجھے ملتے نہیں۔ مجھے گمان مک ندتھا کہ نم جس سے مجھے طرح طرح کے اندیشے نقے -ایک روزوں میرے اور آمارکل کے درمیان واسطہ بن جا ڈگی ۔ خودمبری ا دراس کی ملا فا توں کے موٹنے لکالوگی ۔حرم سل یس میری سب سے بڑی را زواد ہوگی ،

ولارام ۔ صاحب عالم بھولتے ہیں ۔ کمران کے پاس میری ایک بہت بڑی حا

ملهم تم كيون الف احسا أول كرمعا وضدكا ربك ديني مودد

ولارالم۔ صاحب عالم کی خوشودی مبراایمان ہے 💸 سلیم ۔ کیکن دلارام اب مک مجھے حجاب معلوم ہونا ہے جب میں نم سے۔

ولا رام - (سطاب ہمھ جي ہے) آپ کے کئے کی بچھ ضرورت نہيں ہے ظل اللي کے حفور میں نیص دسمرو دہو چکنے کے بعدجب آمار کلی فراغت باجائے گی لا \_\_ (رک جاتی ہے)

سلیم ۔ ولارام إركسي ندر حجاب سے )نم كنٹني عالى ظرف بروج

ولا راهم. میں صرف کنیز ہوں ( سرحفکالیتی ہے۔ دونوں خامونش میں سلیم شرمایا ہُرا ساہے ؓ)

( بامرنسسائیاں نیج رہی ہیں- اورغبارے جھوڑے جارہے ہیں شور وعل کسی مدر کم ہوگیاہے)

ولارام اس کانتگارائی نویشکن ہے سولے میں پلی مؤنبوں میں سفید ہور ہی ہے۔ سلیم (انتیاق سے) کہا تک آئے گی ؟

ولا رام ظل اللي ك تشرفي لا نهم يكن صاحب عالم مجعد انديشه ب يكن والم اللي ك سائف بعي ضبط كام نه ليسكيس كيد

سلیم - نم مجھے ابھی سے بلے فالو کئے دے رہی ہوں ولارام بیکن آپ بلے فکررمیں بیس خودمنا سب انتظام کرلوں گی کنیزیں۔۔۔

(ٹرباواض ہوتی ہے) ٹر آیا۔ صاحب عالم نسلیم ہ

(سلیم جاب میں مسکر اکرسر ملانات ۔ ثریا دلادام کود کھے کہ کبیدہ سی ہوجاتی ہے) ولارام - (محض بات کرنے کی خاطر) ثریا آنار کلی کہاں ہے ؟

ولالا الم - ( حص بات رہے ی عاظر) مربا اماری نهاں ہے ؟ مربا - البعی آئی میں بہ

ولا راھم۔ (ٹریا کے آجائے سے بے مین سی ہے۔ درا آد نف کے بعد) میں جا ڈں اسے مبلد پہنچنے کی اکیدکروں ( مبدی سے جلی جا تی ہے)

ا الله الم كريا - (دلا رام كري الحصل مو تي بي ) صاحب عالم ولارام أب سے كيا كه رسى تفي ؟ الله من الله

ار المرمندی سے)صاحب عالم کو اس بر بہت زیادہ بھرد سد ہو گیا ہے ، اسانیم ۔ تم بہت برگان ہو تریا ہے، اسانیم ۔ تم بہت برگمان ہو تریا ہ۔ ا

مربيا - بين اس سے بهت زيادہ واقف موں ،

مهیم - اسی گئے تم اس کی قدر نہیں کرسکتیں ، تر آیا - اور کیا اسی سلتے وہ مجھ سے کترا تی ہے ؟ سلیم - ابسی حالت میں وہ اس کے سوا اُور کر بھی کیا ۔۔۔۔ ( زعفران ادر سّارہ (غدراً کر کورنش بجالاتی ہیں ۔ دونوں نے اس تکلف سے سگار

كرركهاب كرشرا أي جاتي من

افاه الله أنوبرس مل من وعفران؟

شنارہ ۔ زعفرانی جوڑا بہن کر تکلی ہیں۔ کہسی کونام ہمول جائے تو باد پرزور ند دینا پڑھے ، رعفران - ( شوخی سے) خیر مائے اسکے کار دبیٹہ تو نہیں اوڑھ رکھا ، ا

سلبهم-سناره-گفركا بعيدى لفكارها في ككان

شاره-اسین مشرکتنی ہے۔ دوہیٹہ و بکھ و دیکھے کر جلی جا رہی ہے۔ رعفران ۔ داپ میری رہان شکھلوا وُ( شارہ کی شوڑی پکڑکراس کامنہ تریا کی طرن کہ

دنتی ہے)

نر بل - (اینے خیال میں تفی - بک سخت دکھتی ہے۔ کرسب اس کی طرف متوج ہیں علدی سے) نہ اور مجھے بہتے میں نہ کھسٹون

سناره- (زعفران سے)بس؟

زعفران - بس کیا- نوانهوں نے کون سا انکار کر دیاہے ہ سلیم - نزیا پیمعمانو ننہیں ہی حل کرنا ہوگا- بٹانا بڑے گا یہ دوبیتہ کس کا ہے جہ معندیں سے سے سے مارین میں

رعفران - ( ٹربا کو آئکھ مارکر) کان نزیا بی ہ دور نزیار دور نزیا کو آئکھ مارکر) کان نزیا بی ج

مُرْبِياً - (شوخی سے) بير اشانشرماني بين - لو پيران بي كاسى د

رعفران ﴿ چِکیاں بِجابِجَارٌ ﴾ لا الله بهانڈا بھوٹ گباھ مثنا ره- (زباسے) اچھائٹھرڈز آئہ تطامہ ( ٹریا کی طرف برستی ہے) (ٹریا ہنتی ہوئی معاک جاتی ہے۔ شارہ مند بھلا کر فشری موجاتی ہے) سلیم - جلو سم کسی سے کہنے کے نہیں ۔ غصہ تھوک ووج رُعِمْرانٰ ۔ ( ینچ جھک کرمتارہ سے آنکھیں جارکر تی ہے )سُودن سنار کیے ایک دن لوہارکا (كانورداغل برناس)

> كا قورة صاحب عالم أنش باذى بوكل اللي أب كوياد فرمار سي من .. للبهم. بين عاضر ميُوان

> > (جلدی سے رحصت ہو ما اسے کا نورطیا جا بٹاہے)

رعفران - بي كانوردرابات نوسنويه

سٹارہ-( زعفران کی نظر دں میں شوخی دیکیہ کر معاسمچہ جا تی ہے) بی کا فوراج فرمبرا جو بن لکا ہے اکا فورسکراکٹھم جاناہے)

رْعفران- بيوكوين نهر-كيرانتا آخه بواكس دن كے لئے ہے-كيون بي كافرر ٩

کا فور بیٹی میرانیاجوڑا قرمونی مبارک قدم نے سی کری ند دیا ہجبوری کو میریاناج<sup>ڑا</sup> پىنتاپرا»

سنارہ۔ کیوں نہیں۔ دارم چرانہ پوشم ہ زعفران۔ مگر بی کا فور بیر گنگاجل پر گوش بہتے کی گوٹ ڈٹاٹ کی انگیبا مو نجھ کا بخیر ہو كُنّى ينم ابنانياج رامبارك فدم سے لے كر مجمع جودے دو يكل بيننے كے لئے را نوں رات سی د وں کی چ

114

کا فور۔ اے مبئی نم مُجُک جیو۔ بوم پھر بڑھیا کاخیال رکھتی ہو . 'رعفران۔ پر ایک مشرط ہے (کا فورانتیان سے زعفران کامنہ کمنا ہے) رات کو جبرے بر

ر معرای بیر ابیک مرفد ہے ( کا در اسپان سے دعوان قامت میں ہے) رات و جہرے نصور می سی فلعی کردا رکھنا ( زعفران اور شارہ دونوں فلقنہ لگا کرنیس پڑتی ہیں ) کا فور۔ نامرا دجڑیل کہیں کی ج

ا توریه مامراد چربی که به (زعفران شاره کا فرر کامند چراکه ربهاگ جا نی مین)

( دعوران ساره کا در ده مشرچرا رکها کهای مین) تقمر آنی آنی سرموندی می ناک کاشی « ( دلارام جلد جلد قدم الله آنی بورگی آنی ہیے)

ر کا فرراسے دیکھ کرگھبرا جانا اور بجاجت سے مسکرا کر خصت ہونا چا ہتا ہے )

(کا فررائے دہیمہ رامبراجاما اور مجاجت سے مسلم کر رفضت ہوما چاہما ہے) ولارام ۔ بی کا فورنم بیبال کیا کررہی ہوہ

کا فور سلمچھ نہیں مبٹی ۔ سجا وٹ دیکھنے کو کھڑی ہوگئی تھی۔ وا ہ وا واہ کیسے سیلیقے سے ارائٹن کی سے۔ بیر بات بھلاکسی اُور میں کہاں سے آئی ﴿

دلاراهم - خاموش باطل اللی ب کافورگھبراکر خصبت ہر جانا ہے - دلارام سارے ایوان برایک نظر وال کر

اینا اطبیان کرنی ہے۔ بھرطل اللی کے انتقبال کو مٹرنا چا ہٹی ہے۔ کہ عبرا ورمروالہ داخل ہوتی ہیں)

عشير- دلارام په رځون په

ولا رامم-ساتھ کے چرے میں جی کرر کھ دو- اور مبرے اثنارے کی منظر رہود (عنبرا در مردار بد جاری سے دوسری طرف جاتی ہیں- دلارام در واڑے کی طرف بڑھتی ہے۔ نیبر دیں کی آ دار تیز تر ہوتی جارہی ہے عصار داد داخل ہوکر اپنے ایت نظام برمودب کھرے ہوجانے ہیں ۔ان میں سے دودروازے کے دایں بايم مقهر نيين - اكبر- راني سليم- شهرا دبان ا درسيكمات داخل موني مين -سب کے داخل بو بھنے کے بعد اوان کے بردے کینچ دیتے جانے ہیں - اکبر تخت كى سيرهيون بريشه كرابك ملح كوالدان برنظرداتاب - اورمير ببيه جانا ہے۔ باہے زورزورسے آخری مزنبہ کے کربند موجانے میں۔ اور دورفاصلے کی شهناتیان اورسزانیان تجنی نشروع برجانی من بیگیات و درنشزا دمان کورنش بها الكريج كيون اوروش يرمييه جاتى ين كينرس دست بسنه كطرى رمتى بين-ابك خواج سرانحالف كے نخت كے باس جا كھڑا ہؤماہے) (ملیم دانی کے تخت کے قریب ایک جوکی برمیشا جا ہٹاہے)

ولارام-(آمن سے)صاحب عالم!

سليم- (دلادام ك فريب والما ورسركوشي من باليس كذاب )كيون ؟

ولا رامم- انتخت کی طرف اثنارہ کرکے) بہان فل اللی سے اوٹ ہے ،

ولارافي بيال أنكفيل اوراشاري أزادي سے كام كركتے من بد

ملیم (مکراکراس نخت برمبره ما نامے -جودلارام نے اس کے لئے تصوص کررکھاہے)

الاركلي المجلى لك نبيس أني و

دلارام - آیابی چاستی ہے ، سليم-كهال بيق كي

**دلارامم**-(آبکهه سے اشارہ کرکے) اس طرن چ

سليم - عين مقابل؟

د لا رام - صاحب عالم کی خوشنو دی میرا ایمان سمے په س

اکبر۔ (اس دوران میں رانی سے گفتگو کر رہا تھا۔ بات ختم کرنے سے بعداِ دھراُ دھرد کمیشاہیے کر سلیم کہاں ہے ) شیخو اِ

> نسکیم - (کھڑے ہوکہ)طل اللی ؟ اکبر ۔ انٹی د درکیوں ؟

ملېم ظل اللي ده \_\_\_\_

ولا رام ماحب عالم عليل نفي- اس لفي كنيز في عليحده جگه ركمي - كرجب جابي بالم سجاسكيس - فل اب رنفس إل سليم أنكسون أنكسون مين ولارام كا شكرير اداكر كم بيريد عانا بيريد عانا به به

بیر طرف با کہا ہے ہے) (رتاصہ لائے کہ واضل ہو تی اور رتص شروع کرتی ہے۔ رتعی میں را دھاکے جذبات

وان اورنیام کے انتظاریں اس کی بیتا ہوں کانہایت مونز افہارہے ..

رفص کے دوران میں عبرا درمرواربددابی آئی میں- دلارام سرگوشیوں میں ان سے گفتگو کرنی ہے۔

ر فاصر جب اچنی اکبر کے قریب بنچتی ہے۔ نو وہ اس خواجہ سرا کوا شارہ کراہے۔ ج شحالیف کے شخت کے قریب کھڑا ہے۔ وہ شخت پرسے ایک دو

ہے کر اکبر کے سامنے میں کرنا ہے۔ اکبر دوشالہ رفاصہ کی طرف کیسیکتا ہے۔ دفا اسے اسماکرد در افر ہوجاتی ہے۔ ادر سرجھاکر دائیں لاکنے کی پشت زمین سے

لكانى ادر بير في أمنه أبسته بيشاني مك الفاتي ب،

ولارام - (اس دوران میں حنبر سے )نم آورکنبروں کوسا نف کے کرصاحب عالم کی شست کوظل اللی سے اوٹ میں کرلو-ادر میرے اشار سے کی منتظر دہمو (عنبردلارام کے کے کی تعبیل کرتی ہے)

( أمار كلى - اس كى ماں - نربیا - زحفران اور نسارہ داخل ہوكركورنش بجا لائى ہیں۔ افار كلى دلارام كے بیان كے مطابق نگ سے مسك بناؤ مشكار كئے شعلہ جوالہ معلوم ہورہى ہے - ولارام اسے ديكھنے ہى دوسرى طرف اس كے ذريب جاتى

﴾ اکبر- مان تم اماد کلی اماه کامل کو نتیجے ساروں پر فتح حاصل کرنے کے لئے ہائے کی فردر نہیں۔ تو بھرا سے نا ذہبن یہ زرن برن پر شاک کس لئے ہا

(انارکی شراجانی سے-اوراٹھ کرمجراہمالانی ہے) رعفران - (آسنہ سے دلارام سے)ادی کم سخت اب کسر مجی،

> دلارام - کیا کمتی ہے چڑیل - اب آنارکلی گائے گی ہ شارہ - آنارکلی کے بعدہمارارقص کیا فاک جے گا، ولا رام - بھرجانے دوہ

ر عقران - داه-بڑی آئیں شطم بن کرکہیں کی- ابھی کچھ کمنی ہوں پ

اکبر- کیاہے زعفران؟ رعفران - جها بی - ایک زفس کی از ٹیاں بھی امیدوار ہیں، اکبر کیبارنس؟ رعفراف مین امار کلی نے اس کا نام رقص ماکیاں رکھاہے ، اکبر- (سکراکر) رفص ماکیاں ؟ تم نے انارکلی ،

(ا مارکلی شرا ٹی ہوئی گھڑی ہوکر مُسکرا پڑتی ا در جما بجالا ٹی ہے)

أنم كواجا رت بي رعفران ٠٠

( زعفران اورستارہ رقص کی تیاری کرتی ہیں سلیم ٹریا کو اشارے سے بلانا ہے نزیا اِ دھر اُدھر دیکھتی ہے۔ ایک خواجہ سرا خاصدان کئے کھڑا ہے۔ خاصدان آپ

کریا او طراد دھردی ہے۔ بہت واجہ طراف مدین کے سے سرام میں ایک کے اقت سے لیے لیتی ہے۔ اور ایان بیش کرنے کے بہانے سلیم کے پاس جاتی

ہے سلیم سرگوشیوں میں گفتگو کہ نا ہے ) تھے۔ ان کل رمجے سیسنا، اض میں ۶۰ خاصران میں سیریان کا بیٹرالنہ اسے

سلیم - انارکلی مجھے سے ناراض ہیں ؟ (خامدان میں سے پان کا بیرا لینا ہے) ۔ روم کیوں ناراض ہو تیں ؟

مليم يه نكه المفاكر معى ادهر نهيس ديكها «

ر الله ويكف نهين طل اللي موجود بين «، المبيم مركز بديمي لو د كيمو- مين كس حكر سيما بول «

ريا ـ وه لو تقيك سامنے مِن « سات

ماریم - جا میسیراسلام که دوده ( نزیا دایس جاکه خاصدان خواجه سراکودے دیتی ہے۔اورآبار کلی سے کان میں

بات كدتى ہے۔ انار كلي سليم كى طرف ديكي كر نظرين جمكاليتنى ہے ،

زعفران اورنتاره رفص شروع کرتی ہیں، رنص میں دولٹرا کا بہنوں کے نعاقات کا

الحدارب جن كي مين منتي كهي مكر جاني ب- بنتي تفوري اور بكر في زيادة

(تمام محل نے منس منس کراس رنص کی داددی) ﷺ محل نے منس منس کراس رنص کی داددی) آگا ہے۔ انسام کامنخی ہے ،

(زعفران اورستارہ منحت کے تربیب جاتی ہیں۔اکبرانہیں بیٹن فیمت دوشالے انعام میں دنیاہے۔ دونو دو زالؤ ہوکر تشکر یہ ا داکر تی ہیں)

ولا رامیم (ملیم سے)صاحب عالم اس رفعن کا نام بھی العام کاستخی تھا ، سلیم - (کھرشے ہوکہ فل اللی اس رنعس کا مام بھی العام کاستخی ہے ، اکبر - نم نے درست کہانتیخہ - آنارکلی یہ دا د نمہارے گئے ہے ،

۔ ہم سے درست کما بیخو۔ ا مارٹی ہیر داد تمہارے کئے ہے ، (امارکلی اکبرکے قریب جاتی ہے۔ اکبراہے بھاری کام کا ایک دوبیٹر العام میں دنیا ہے۔ زمار کلی دوزاذی کینکریہ اراکہ تیں ہیں

دیتا ہے۔ امار کلی دوزاز ہوکر تنگریہ اداکرتی ہے)

اورات فردوس كي لبل - نيرانغمه مي كب كم المنظر كي كا ؟

(انار کلی اسط تدموں واپس آنی اور کانے کی تباری شروع کرتی ہے) ولارام ۔ (مروار بدسے آسنہ اوازمیں)مروار بدجاؤ وہ عرق کے آڈی

الاركاني - (كرواربيد عنه بسه دري ) مرداربه وده مرسط او الاركاني - (كيت سرد ع كرف سے پيلے بهرا داب بجالاتي ہے)

متحابنشرا درباري

ننجے دن نبکہ گھڑی گئن مہورت بیٹے نخت آج دتی نربیت رہے نوکھنڈ بارہ منڈ کا دت گنین اندرجون برکھا موتی دان کررے

کو گفتند باره مند کا ویت منبین اندرسیون برههاموی دان کرد امل کرسی بنی بیشه چینز دهاری بهیرامولکا جونی بنامو تی معل زررسی

چاروں جگہ جیوبہمالوں کے نند نتاہوں کی بیت شاہ اکبررے (گیت ختم کرکے بھرا دائی جالانی ہے)

ا کیر۔ بے نثل ۔ بے نظیر کیبت کے نفطوں کے لئے نیری آ وازابک شراب گ رحن میں اضار کی دوراں کو کرزنص سماس نتعلم کی لیزن کھنا

گراے جنت ارضی کی حورابِ کوئی رنص یہم اس شعلے کو بیے نزارد کیما عاشنے ہیں ہ

ولا رام - (آہندسے مرداریدسے جوانارکلی کے گیت کے دوران میں عزن کا نیشہ لے کر داریس کے بعدجب وہ نھاک اور رقص کے بعدجب وہ نھاک

بإنى مانكى ـ نزېرعرق اسے بيينے كے لئے دون

(۱۰ رکلی رنص کی تیاری کر رہی ہے۔ کہ مردار پیع تن کا شینتہ رومال میں جہیائے اس کی ٹولی میں جا کھڑی ہوتی ہے)

سلیمم- ( دلارام کوان ارے سے زیب بلاکر) دلارام فاصلہ مبت ہے ،

لہم۔ ایکن رنص وسرو دکے بعد آفی

المحمر أه ده المح كظرى بوني (آه تعبركه) عدايا!

جگل کی مورنی کارتص بھے تکاروں نے گھیرلیا ہے۔ اور جس کا مرا فرا تغری میں اس سے بچور کیا ہے۔ جان کے خون سے بھاکنا جا بنی ہے۔ مگر زکی محبت کھینچ کھینچ لانی ہے۔ سہی ہوئی اپنے مور کو ڈھونڈر ہی ہے۔ 'انکھیں مجالہ' بھاڑ کر کر دن بڑھا بڑھا کرہرطرف کنٹی ہے۔ گو کہیں کھوج نہیں مانی کیا زما بنی ے۔ گرون کے ارسے اوا زحاق سے باہر نہیں آئی۔ کھڑی کھڑی ہانب رسی ب ادر کانب رہی ہے۔ شکاری دمیم زبیب ارہے ہیں۔ عرصت حبات تنگ ہور ہے۔ دحشت بڑھنی جا رہی ہے لیے فالے سوکہ دوڑتی ا در لیے ناب سوکر کو ہے کینکش نے ایک جون کی صورت اختباد کرلی ہے۔ ذرا دیرمیں مجت بے بس كردانتى ب زكي بغيرزندگى اند معير نظر آنى سے بيند مجيلا كرشكا دوں كى طرف برهانی سے سینے میں نیرلگنا ہے۔ اور محبت کی ماری مور فی ڈھیر ہو جانی

مبمسحور موكريه رفع ومكه رساح تنفيد أمادكلي كے كرتے مى كئي شنزادياں اینی جگه سے اجیل بڑیں سلیم کھراکہ کھڑا ہوگیا۔ لیکن درا در بعدا ہار کلی سراٹھا

ر کورنش بجالاتی نواس رقص کے سحر نے دا دو تحب کی صورت امتیاد کرلی )

- يسر زني كمال سيركيما واس مي حقيقت كانكشاف نها. فن كاكمال نها -تيرى بالقوارسان بدرس جب زين سيمس كرتى تفى لا فاتح مندكا ترى دل ایک شارکے تارکی طرح جینجصا اٹھٹا تھا۔ ہیں اوراس کمال پراس کی عثا نحسرواند- نیرے دل کوساکت کے بغیرندرہے گی \*

(ہیروں کی ایک مبن قیمت مالا کے کوٹا تھ بڑھا آبے۔ امار کل توبیب ماتی اکبردہ مالاخوداس کے گلے میں ڈال دیتاہے۔ آمار کلی بڑھ کردامن کروسر بنی

ولارام - رسلیم سے سرگوشی میں اصاحب عالم کیا آپ اس زمس کی دا د ندریں گے ؟ سليم. (بك بخت كمرح بوكر) فل اللي إ أمارت بونواس رفض كي دا ومي اس دنيا

اكبر- نمكواجانت بي شيخه (أاركلى سليم كى طرف أنى ب سليم مؤتبول كاليك مِثْن قيمت كنشا أماركرا سيدينا

ے . انارکی نظری نیمی رکھ کرمے بینی ہے )

ملیم- به نمهارے کمال کا انعام نهیں-اعتران ہے »

(الأركلينسليم ببجالاكرجاني سے)

اکبر- اوراب ایک \_\_ سلبهم- غزل ظل اللی «

ا (اارکی تعمیل ارتناد کی آباد گی میں سر جبکا دیتی ہے) اكبر-شيخ تمنے ہمارے منہ سے بات ميبن لى ﴿

اماركلي- ياني ثريا. مروار بدر (فررًا شیشی سے عزن کال کر) یہ لود (انار کلی عرق پی بیتی ہے۔ ولا رام فورسے اسے مک رہی ہے) دلارام ۔(منبرسے)منبر۔ وُنٹ آگیا۔صاحب عالم اوٹ کے خیال سے لیے ککر رہیں كران كاعكس أبين مين صاف صاف براسك يم سب يحدي مود عنبر كي فكرندكروه ا مار کلی - (دوسری طرف مردار بدس ) مردار بداس مین شراب کی سی بدنشی بیه عرف کیساتها م - (ا دھر دلا رام سے) دلا رام غزل کے بعد ہم اُسے جائیں گے۔ اور اس وقت ولارام-(الركلي كشكت كيخ )الاركلي كوباغ مير\_ سلبم - أج أوم سراك سوا برجگه تنهائي ہے، وللارالم. أبس خود فكريس مول (ولارام أماركل كي طرف ما في يد) انار کلی - (اد مرزیاسے) میراسزن رامے میری رکون میں بیکیا دور رام ا دلاراهم- (اناركلي كے زيب پنج كرآ مندسے)صاحب عالم تم سے باغ كى تنها تى ميں ملاقا كرف كربياب من « (الاركلي نشند كے ملکے اللہ الزمين سليم كى طرف د كير كر مُسكرا برقى ہے) تريار آياب جانسي جكوب ولارام- الركلي كون سى غزل كاوكى والمستسب اس وقت توفيفى كى غزل ا ك منعابل بھی ہے۔ اکبر ۔ یاں امار کلی!

(افارکلی نشه می کھوٹی کھوٹی سی کھڑی ہے۔اس کی ماں اور لولی کی سب الرکبا اس مامل اور بے بردائی پرجیران ہیں)

نژیا - آپات نهین ظل اللی اید فرط رہے ہیں۔ ولا رام - ( ہمرآ ہت سے)اے نرک غمزہ زن کہ مفایل نشستہ ، ماں - ہیٹی اب غزل مشروع کیوں نہیں کرٹی ۔ کیا انتظار ہے ( نوتف کے بعد ) نا درہ ا

آمار کلی - (چرک کر آبہت سے) جی آماں! ولا رام - (پھرآ ہنہ سے) سے ترک غمزوندن کہ تعابل نشستہ (دلارام انار کلی کالات تعام کراسے درمیان میں ہے آتی ہے - چلتے و تن کان میں کہتی ہے ) ترک غمزو زن ہر

روزدی منفابل بینیا نہیں مکنا ہ روزدی منفابل بینیا نہیں مکنا ہ انا رکلی - (غزل نشروع کرتی ہے کانے کے دوران میں شراب کا نشہ تیز نز ہو اجانا ہے

اس کی نوجہ صرف کیم کی طرف ہے۔ بہت جلد وہ مجمول جانی ہے۔ کہ اس سے اور
میں ملیم کے سواکوئی اُور میں مخطل میں موجود ہے۔ اکبر تکھیں بند کے نیم دراز ہے۔
ان کی کارُخ سلیم کی طرف ہے۔ اس لئے اس کا چیرہ اکبر۔ دانی ا در بیگوں سے
ان کی کارُخ سلیم کی طرف ہے۔ اس لئے اس کا چیرہ اکبر۔ دانی ا در بیگوں سے
اد جس ہے۔ لیکن جو شنزا دیاں اور کنیزیں اسے دیکھ سکتی ہیں۔ وہ اس کے نرت

پرچران بین - اوران کی نظرین باربار لیے اختیاراکبر کی طرف الصی بین)

غزل

اے نرک غمزہ فرن کرمنفا بل نشسته درویده ام فلیده و در دل مشسته (انارکلی نرک غمزهٔ زن کا اشاره واضح طور پرسیم کی طرف کرنی ہے سلیم استف واضح

اننادے سے گھراما جاناہے)

سلیم - (بچه دیر بے مین ره کرائخر سیجید دلارام کی طرف دیجیتا ہے) دلارام! ولارام - (انار کلی کوشکنے شکتے) صاحب عالم!

سلیم - انادکلی پیکیاکردہی ہے !

ولارام - بین خود جرت بین سون به الارکلی سارام کردهٔ بنهان حن از دلم فطفے درین گمان که بمخل نشستند

( آنار کلی نهال خاند دلم میں اپنی طرف اثنارہ کرکے نشخت کا مخاطب بھرسلیم کو بنا آلی ۔ جے سلیم کی گھیراہٹ بڑھ رہی ہے۔ ادر دہ شخت پر باربار بپلو بدل را ہے)

سلیم- (نہیں رام جانا) ولا دام اسے روکو (پرنشان نظروں سے اِدھراُدھرد بکیشاہے۔ کہ کوئی دور تونہیں دیکھ رام )

دلارامم-(نارکل کو کینے کیئے) روک رہی ہوں ۔ گروہ دیجینی نہیں۔ اس کی نظریں ہے۔ پرگڑی ہوئی ہیں 4

پرون ہرن ہیں۔ (ملیم آنکھ کے خفیف اشاروں سے ناخوشی ظاہر کرکے اسے روکنا چاہتا ہے) کا مرین سے نوین دور ہے۔

اٹارکلی من حُوں گرفتہ نمینٹم امروز ور نہ تو خبر برست و بیغ حا تُل نشستہ ( نارکل من کا اشارہ اپنی طرف اور نشستہ کا پھرسلیم کی طرف کرتی ہے) ولاڑام ۔صاحب عالم آب خود روکئے نظل اللی دیکھ لیں گے ہ

Rellure

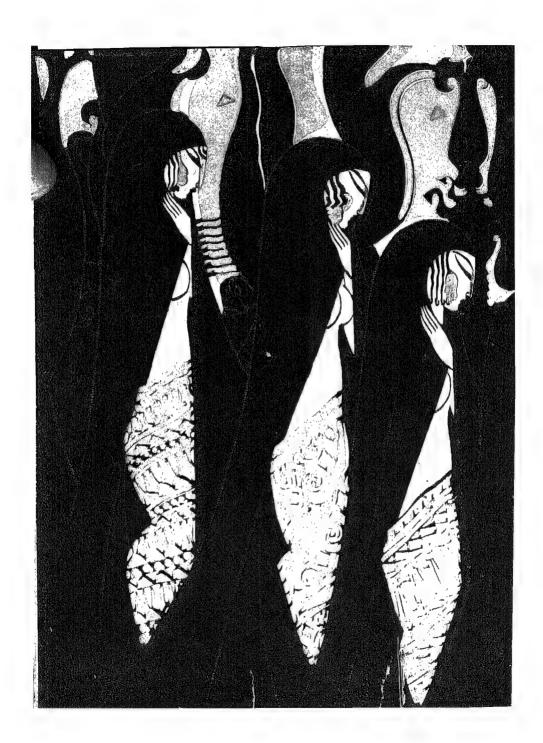

سے رفسوں سے بس ناؤٹی برزنان موسے سے زبانو کی ۔ معول او تکا ن کو ی A:1- TT

Parts of

## منظراول

اگلے روزسہ بیرکوسلیم کامنمن برج والوالوان بند سلیم کے مشی کاراز کھشت ازبام ہر جکائے ۔ نمام نظیے میں اس کے اور انارکلی کے خیب تعلقات برجہ میکوشیاں ہورہی ہیں۔ اس نے خورصاف الفاظ میں اعزان عشق کرایا ہے میں سے ان کلقات برجہ میکوشیاں ہورہی ہیں۔ اس نے خورصاف الفاظ میں اعزان عشق کرایا ہے میں سے میں ان کہ کے حضور میں ہر مکن ذریعے سے متیں خوشا میں النجا میں ان کہ سے مارک کی رہا ہی ماصل نہیں ہو کی اور سفار نہیں ہیں جی بوادور ملول نگا ہیں لے کروالیں آگئی۔ نا امید ہوکر خیبا رکو زبردسی دارو محسب امید وہ بھی اوس جیروادور ملول نگا ہیں لے کروالیں آگئی۔ نا امید ہوکر خیبا رکو زبردسی دارو کی مورت نادر ان کی سے ملاقات کی مورت نادر ان میں انارکلی سے ملاقات کی مورت کیا کہ کہ ہے بہ

تفکرات اور اُدبنوں کے باعث سے سے اب یک جنون کی سی کیفیت میں وقت گلاہے۔ مند مند ان قد دھویا ہے دخط بنوایا ہے۔ دلیاس تبدیل کیا ہے۔ نہ صبح سے اب تک پھے کھایا ہے۔ مجروم ہو کر شفکر ماں مجھانے کی غرض سے خود اس کے ابوان میں آئی ہے سلیم اپنی مجوری اور کے بسی کے احساس سے سپچرام واسند پر میٹھا ہے۔ رانی پاس مجھی اسے منا رہی ہے ، و رانی سلیم۔ اپنے ماں باپ سے فعلی الوں تھی کہیں ہونا ہے۔ یہ بھی کہیں اولاد کو زیب دنناہے ؟

ملیم - ادلا دنیکلم ماں باپ کوئیمی زیب نہیں دنیا ہ د د د د د دنیا

رائی ٔ اولاد پر کلم - اور پیر ترجه سی اولا دیر کیا کشاہے بیٹے ۔ توکیا جانے تیری آرڈو بیں ماں باپ نے زندگی کے گنتے دن آبیں بناکر اڑا ڈالے ۔ زندگی کی کننی رائیں آنسو بناکر بہا ڈالیں ڈ کوند تھا آؤید رندگی شمشان کی طرح سنسان اوراجار تھی ۔ یہ عمل خزاں کی رات کی طرح دیران کھڑے نتھے ۔ اس ہندوستا کاسہاگ گبرٹا جارہ تنھا ۔ اور بہرے دولھا۔ پھر تو آبا ۔ اور زندگی آئی ادر بہارا آئی

مهر ایندر مین اور به را در بیران در ایندر داید اور را در ایندر دان در به دان اور به دان این اور به دان این این میر سے چاندیم مین پڑے دنیا ہن بیری خود لقد بر بنس پری سیول باب جھی برظام کریں گے ایک دل سے سلیم ؟

سلیم اب کے نردیک مجھ پرکولی ظلم نہیں ہوا۔ نومیں اور کچھ نہیں کشاچیا ہنا ہو۔ (غصے سے مندموڑ لینا ہے)

کیاظلم؟ کہ الاکلی قیدکہ لی گئی سلیم کیوں دلوانہ ہو اسے۔ دہ نیرے قابل ہے؟ اگر توباب ہو تا إدرباد نتاہ۔ اپنی اولاد کے لئے منہ جانے کیا کیا امیدیں اور اُمنگین تیرے دل میں ہوئیں۔ اور میرنیز ابیٹا ایک کنیز کی محبت میں گرقارہو جانا - تونبی کچه نه کرنا - اور جے طلم که رئا ہے - اور اسے اولاد کے تی ہیں محت زسمجتیا ؟

سلیم - (سامنے کتے ہوئے) کی اولاد کی خوشی کو اپنی صلحتوں پر ترجیج دیا ، را فی - نوجوان ہے - ناتجر بہ کارہے - باب بن کرسو خیا نہیں جانتا ،

سليم-باپ بننا أنصاف كي آنكهيس بندنيين كرسكنا (كمرا بوكرمند دوسرى طرف كرلينا

ہے) رانی ۔ سلیم ماں باپ کو اپنی زندگی بھر کی آرزو ٹیس اپنی اولا دکی طرح عزیز رہنی آپ ہیں۔ انہیں نامکمل جبور دینا بوں معلوم ہونا ہے۔ جیسے اولا دکو بے آسرے چورکرگزرجانا۔ بیھرنٹرا اپنے ماں باپ کی آرزو وُں کو با مال کرنا انہیں کیسے

چور در در دوما - چور سرا ایسی ای بی می ار دود ی دربی ایس بیلی خوش کرے ؟ انہیں میں کشت وخو خوش کرے ؟ انہیں کیسے ندمعلوم ہو ۔ کہ ان کی اولا دمی ایس میں کشت وخو کر رہی ہے ،

سلیم (مل کر) اگرماں باپ ا دلاد کے لئے اپنی قربا نبوں کو بھولنا نہیں جانتے۔ آلو
ان کا اپنی ا ولا دکی آرزو وُں پر اپنی آ رزو وُں کو مقدم سمجنا ہے معنی ہے
(غصے میں ٹیل کر کرے کے بچھلے حصے میں چلا جا آ۔ ا در منہ دوسری طرف کرکے کھڑا

ہر جانا ہے) رافی ۔ آج توکیا کیا کیے کہ رائا ہے بیتے۔ اس نتنے سے دل میں ماں باب کے ضلا آنا زمر بھرگیا ہ صرف اس کے کہ وہ نہیں چاہتے۔ تو ایک حرم کی کیزسے ننا دی کرے۔ اور ونیا کی نظروں میں اپنے آئی کو مبک بنا ہے؟ سلیم۔ میں جانتا ہوں۔ یہ ونیا کس طرح دیکھنے کی عادی ہے (غضے سے مرکز) جائے۔ دنیا کی غلیم ترین سلطنت کی نخت گرکومبر سے پہلو کی زمینت بناد شنجے - اور مَیں بھر بھی دنیا کی بہ سرگو شیاں آپ کے کا نون مک پنجا دوں گا - اس انتن کو دیکھوجیں نے سیاست کے بیجھے اپنے آپ کو بیج ڈالا - جائیے فردوس سے بہر سے لیٹے ایک حورمانگ لا بیٹے ۔ بھر بھی مَیں دنیا کی نظروں بیں یہ طحنے کھے ہوئے وکھا دوں گا۔ یہ بدنصیب عورت کی دلفر بیبوں کو کیا جا بین یہ طحنے کھے ہوئے وکھا دوں گا۔ یہ بدنصیب عورت کی دلفر بیبوں کو کیا جا رنفرت سے) دنیا اوراس کی نظریں ابھراگرانارکلی کو اپنا بنا لینے پر بہ دنیا کے کرمم بن اندھی ہے۔ نومین دل کھول کرمینس سکتنا ہوں ب

رانی راسیم سے زیب جا کرمیت سے اس کی پیٹے پرائے رکھ دینی ہے ) نیکن سلیم ہم اسی دنیا کے خادم ہیں۔ ہمیں جو کیچہ نبایا اسی دنیا نے بنایا ہے۔ ہندوشان کی باگ ہما رے انتھ میں دیے کہ یہ دنیا ہمارے ایک ایک فعل کو ناڈر ہی

ہے ہم اس دنیاسے بے پرواکسے ہوسکتے ہیں؟

سلبم - اکبراظم اور دنیا کے تعلقات پر کوئی دوسرافر زند فریان کرد سیجے سلبم کے باتھ ہندوتنان کی باگ نبھالنے کے لئے آزا دنہیں ﴿

ا في سليم لوجو کچه که راه سب سمحه نهيس راه «. ا

ملہجم۔ پیس جمھ راہ موں بنوب ہم کھ رہا ہوں۔ لئے ایجے۔ مجھ سے سب کیجھ لئے ایجے۔

ان محکوں کی عشرت۔ ہندوشان کی سلطنت ۔ دنیا کی حکومت میں بنرانی سے
کی دولت سب کیجھ لئے لیجے۔ اور جھ کو اور انا رکلی کو ایک و برانے بیس
"نہا چھوڑ دیجے۔ جہاں میں صرف اس کو دیکھوں ۔ اس کوسنوں ۔ میں اپنی
ڈردوس میں پہنچ جاوں گا۔ اور ماں باپ کے احمان کی باد میں میبری آگھیں

میشه پرنم رہیں گی (مرکہ مند کے قریب آجانا ہے) را نی ۔ (وہیں بیچیے کھڑے کوشے) اوراگر نیرا باپ لوں نہ مانے ؟

الا می - (وین بیب سرت مرسی) دو ترجید با در این می باد شاه مین از بین با د شاه کا سلیم - ( نو تف کے بعد ) نوان سے کہ د نہجے -اگر دہ با د شاہ میں او بین با د شاہ کا

ا بیٹا ہوں۔ آگدان کی رگوں ہیں مغلبہ کاخون دورر الیے۔ نومیری رگوں میں راجید نوں کا لیوسی بیٹاب ہے۔ اور میں جانتا ہوں۔ نلوار سے کیا کیا

كام لبا جانستانيد

(چیں مجیس سامنے کمنا نٹوا مند بریستی خاناہے)

را تی - زریب آک بیجے اسلیم الشیکے کیا ہوگیا۔ نوسلیم ہے نہ و میبرے بیا۔ اور بہلو

بول رہاہے ؟ سلیم۔(بھرائی ہرتی اوازمیں ) لیم۔ انہا کا بیٹیا۔ انہا کا اور اکبراعظم کا بیٹیا۔ نامراد او

مِيم البينا- بِرِسْجِت شَهْراده! (بليم كُـ انسوكل آنے بين) رسوا بينا- برسنجت شهراده! (بليم كـ انسوكل آنے بين)

را نی - (سلیم کور قادیکی کربے قرار ہوجاتی ہے۔ قریب بیٹھ کراسے لیٹالیتی ہے) میری جا! میرالال امیراجا بذا ہے انسو- بیہ ماں کا لہو۔ میں شجھے انار کلی دوں گی۔ نیرے باب سے لے کردوں گی \*

ہاپ سے سے سرووں ں ، سلیمم-امّاں!(اماں سے انگھیں جارکر کے اس سے لیٹ جانا ہے)

مرامان إ (امان سے اللہ علی جارت کے اللہ جاتا ہے۔ را تی۔ میرا بچرا(اسے بیٹنے سے مگالیتی ہے)

سلیم ۔ (نو تف کے بعد انٹک) لود انکھوں سے ماں کو تکتے ہوئے) وہ مان جائیں گے ؟ را تی۔ (سلیم کے ہاندو پر نجھتے ہوئے ) آنہیں ماننا ہوگا ہ

(M<sub>1</sub>) (M)

ملیم۔ وہ آپ سے انکارکر چکے ہیں ؟

را تی۔ میں نے انہیں صرف انارکلی کو جھوڑ وینے کے لئے کہا تھا۔ وہ سیجھتے تھے۔ وہ جِھوٹ گئی۔ تو آؤ کیچراس سے ملے گا۔ اب میں ان سے کہوں گی۔ دہ اُنارکلی

كونېرك ليه جيوروي

م-(کچھ دیرس چ بیں چپ چاپ مبٹھا رہنا ہے)اگر وہ نہ مانے ۔ انہوں نے الکا

را نی - توانیس بچتانا برگایه

( ما نی کفری ہو جاتی ہے۔ مشوری سے کرکرسلیم کامنہ اور کرتی ہے۔ اور اس کی میں نی چرم دیتی ہے - بھراغنما دا گہز انداز میں اس کی بیٹے پر ہاتھ رکھ دیتی ہے کچھ اور کمنا چاہٹی ہے۔ گرنہیں کہتی اور رخصت ہومانی ہے سلیم اپنی سوج

یں بیٹھارہ جاناہے)

کہ ہم (سوچتے ہوئے )انہیں بچینا نا ہوگا۔ دہ بچینائے بھی نوپھر کیا ہے۔اورانکا کر دیا آوکیا نہیں ( جیسے در د کے احساس سے انکھیں بند کر لیتا ہے ) او الکار فداوندا۔ بیکس اگ کی سوزش کس شطے کی طبن ہے! (اللہ کو ایرائے م أكارنهين - ألكارنهين - كيجه مهيب بهوجائ كا - كيجه مهيانك (دونون لانفون یں منہ چھپاک فکرمین فرق ہوجا اے)

( کھے دہر بعد نزیا داخل ہوتی ہے)

تر با والمرائي موئي آدازيس )صاحب عالم مبيري كم بإ (رويدتي سع) المجمم (مركراس كى طرف ديكها س) تو تربا إسدر ورسى سے ؟ نزیا مبری آیا کساں میں میرے شہزا دے میسرے بادشاہ میری باجی کن

دلوا رون مين سدمين ؟

سلیم - (نزباکوغورسے کتے ہوئے) نوبھی ان دلواروں سے ٹکرائے گی ؟ نزیل - میں ان سے ابناسر بھیوڑ لول گی ۔ صاحب عالم تجھے صرف راستہ بتا وہیجے ، پہلستی دونا کو کہ کہ اور کیا آل میسر

م - ( نرباکو تکے جارہ ہے) میں خود شہیں جانتا یکن ایک میم آواز مبرے کا نوں سے دان کا خوات کے اور سے دماغ کک نوٹ سے دماغ کک نوٹ سے دہ

نزیا - (سلیم کا سنه کتے ہوئے )کون ساراسنه ؟ سارا سنه کا سنه کتے ہوئے )کون ساراسنه ؟

سلیم - (سوچ میں سر کی ضیف جیش نفی سے ) نہیں بنا سکتا ، ا تر یا ، ( تو تف کے بعد سم کر) وہ مارڈوالی جائیں گی ؟

سلیم ۔ (سامنے کمیں دورگھورتے ہوئے ) خدا ہی جا نتا ہے۔ \*\*\* اس دین سے سام کا بین مولان میں سیسی رندوں نسائلہ سے ،

نزیا۔ (بے ناب ہوکرسلیم کا ان کیٹرلینی ہے) آپ انہیں نہ بچائیں گے ؟ سلیمم۔ (اسی محریث میں) کون کہ سکتا ہے :

ر با - مبرے نتیزا دے مبرے صاحب عالم لِللّه انہیں سچائیے۔ بین آپ کے با وُں بڑنی ہوں انہیں سجائیے ( دوزانو ہوکرسلیم کے قدموں کو جھوتی ہے۔ادّ دوزانو بیٹی مبٹی کمنی ہے ) آپ نے ان سے کہا تھا۔ انا رکلی سلیم کے بہاوسے

دوزانو ببیشی ببینی که کان بی آب نے ان سے کہا تھا۔ انا رکلی سلیم کے بہار سے فرچی نہیں جائے گئے۔ فرچی نہیں جاسکتی ۔ نامکن ہے نامکن ۔ آب نے نہیں کہانھا۔ نیرے گئے میں چیوڑسکتا ہوں۔ اس محل کو۔ اس سلطنت کوسب کو آب نے کیا کہانھا اگر تو نہ رہی۔ وہ نہ رہے گا۔ آب نے ناروں کے سامنے کہا تھا۔ آسمان

کے سامنے کہا تھا۔ فدا کے سامنے کہا تھا۔ آپ اپنے نفطوں سے بھر ا مائیں گے ؟ ایک بزدل کی طرح ان وعدوں سے پھر جائیں گے جرآپ

نے ایک کمزور۔ بے بس غربیب اوکی سے کئے تھے۔اس الٹ کی سے سے اب کی ربان ابنی اور صرف ابنی که کی ہے؟ سلیم - (مضارب ہوکہ) نزیا جیب جا۔ نیزی بانیں حبنم کا گرم سانس میں ( بیس بخت مزما ب- روردور يجيع ما كطر النواب)

تریا - (الفرنجی بیجی باتی ہے) نہیں آپ اسے بیا بیں گے۔ ای مرد ہیں۔ بات کے دھنی ہیں۔ آپ اینا تول پوراکر کے دکھا ئیں گے۔ اسے فیدخانہ کے المدهبر بين يق كى طرح كانب كانب كردم نوردين كونه جيورديس كم. م- (بعة قرارى سے مركز أسى بچھا جھڑا نے كو بھرسائے آجا ماسے ) جلى جا - جلى جا-نهين نومين كيهمالياكر بيعيُّون كا-كه نطرت خور مشتندره جائے گي «

نرسا - (دہیں بیچیے کھڑے کھڑے ) کمہ دیکے۔کہ وہ جیوٹ جائیں گی۔ اور بھیر سمجھے کال دیجے بہاں سے ۔ اپنے محل سے ۔اس دنیا سے ۔صاحب مالم میں بتی ہوئی خصیت ہوجا وں گی پہ

بلیم. (بغیرنزیا کی طرن دیکھے)صرف د تت جا نتاہے۔کیبا ہونیے والاہے ۔ جااور انتظاركر ۽

'' ''را رہے کا نے رخصت ہو تی ہے۔ ریٹر جیوں پر جاکر رک جا آنی ہے ) بیس اپنی ہاجی کود مکھ يا وُل كَي جِهِ

بهم - (بين به جيب ادرما من گهورنے اورٹے) اور اللہم كو بھی نار دكيت يائے گي د نزیا . خدا ایک و دنیا کی با دنتا بهت نصیب کرے!

( رخصت موجاتی ہے)

ملہم۔ (اس محدیث میں )کبہی گری اور اندھیری کر جب میں خوان کے جلتے ہوئے د جتے ناچ رہے ہیں-اوراس پارزر دجبرہ بھٹی ہوئی الکھیں ادرسلیمسلیم کی فرماید (اینکمیس بندکر ایناہے بچبرے پراذبت کے آثار میں) یا رب بیر کیا ہوگیا کیوں ہوگیا میری آبار کلی۔میری جان میبری روح نم کماں ہو؟ (مزاہے۔ كنيتيون كرا مقول سے دیائے مندئك فاناہے كيجه ديروان كفرار سناسے -احر

مندر کراڑا ہے)

(بختیار داخل ہونا ہے)

سختيار يبيما ملیم - (جونک کراشتا اور بختیار کی طرف برهناہے) مختیار کہو-کہاخبرلا شے ؟ مبرسے

لئے مرطرف ما بیسی ہے۔ مرطرف امرادی ہے۔ وہ نہیں مانتے۔ ندمائیں گے۔ ابنے بہنجت شهرادے کی تنها امیدتم بو۔ نیاد تم دا روف زیال سے ال سے؟

وہ مان گیا ؟ (بے ا بی سے سر ملاکر) نہیں مانا۔ نو بھی کسد دو-وہ مان کیا نہیں

' ومبرا دماغ بھٹ جائے گا جھڑے کھڑے ہوجائے گا 🛪 -

نختیا ر در رحم او نظروں سے سلیم کو دیکھتے ہوئے ) وہ نمہیں انا رکلی سے ایک مرتبہ ملا

دینے پر آمادہ ہیے » ملهم سماده ؟ سج ب باصرت ميرے ليفنستى ؟ برجيت موت دل دراہے ليكن

بختیا زنم نے سیج کہا۔ وہ آ مادہ ہے؟ بنختیار یوں وہ آبادہ ہے کیکن بہت بڑے معاوضے برہ

ملیم ۔ انارکلی کوچیو رکروہ میراسب کیجد لے مکتاب +

بخنیاریکن بلیم میرے ووست مبیرے شنزادے میں بھرکبوں گا۔ انارکلی کی فنیاریکی بھرکبوں گا۔ انارکلی کی فنی آری معمولی بات ہے۔ وہ چند روز بعدر فی موجائے گی نئم اسے بھولنے کی کوشش کرو۔ کیوں ۔۔۔۔

ملیم - (بے مینی سے مندور کر) کچھ ندکھو۔ بختیاراس وننت کچھ ندکھو۔ میں جنون سے بہت نزیب ہوں (پھراس کی طرف رُخ کرکے ) مجھے صرف بنا دُرکب کِس

ونت ٩

مختیار در کسی فدر ملول برکر) او حسی رات کے بعد ج

مليم تنها ئي بن ۽

بختیار - (سرکی جنبش اثبات کے ساتھ) اگر تم سمجھ سے کام لینے کا وعدہ کرد ، مبلیم - (سویتے ہوئے سند کے قریب آئا ہے) سمجھ سے میں سمجھ سے کام لول گانو

سمجھ سے ( بیٹے کر او تف کے بعد ) ابیان سمجھ سے د

منختیار-(انخری الفاظ فرمعنی اندازیس کے جانے سے چونکتا اورسلیم کو دیکھتا ہے) اپنی

المجارية المستحد المست

سکیم این کمیں تنگ ہوتی جارہی ہیں)وہ ایک فاہر یا دشناہ کے انصاف کی مختاج نہ رہے گی ۔

مختبار- ( اندیشه ناک نظرون سے)تہا راکبا ارادہ ہے؟

سلیم اسی ران میں صبارفتار گھوڑے اسے کسی البیے محفوظ منفام میں بہنجادیں

لتے جبان طل اللي كا آمنين فانون ندينج سكے كا .

منحتیار-(مجد دیرجین سے لیم کامنہ کما رہنا ہے۔ ادر میرطدی سے اس کے قبیب آگیا

سليم نم داراني موسكة مو؟

سلیم اگرئیں نے اسے طل اللی کے رحم برجید ردیا۔ توضرور دایوان ہوجا وں گا، اسخنیا رور دایوان ہوجا وں گا،

سليهم - (أَ مُكهول سه جبُّكَا ربال لكلنه مَّني مِن ) ا درمغل ولي عهد كي ملوارج

بنخنیار (سراسیم بوکر) سلیم به لغاوت ہے » سلیم - (کھڑا ہوجا ناہے) میں اسی پر آمادہ ہوں »

بی می دسترز ربه بهب این بیدانی سے ایم دستان کے شینشاہ سے میندوستان کے شینشاہ سے رہندوستان کے شینشاہ سے

ہاغی ہوجا کے ؟ ملبھم۔ ننام دنیا باغی ہے۔ یا دشاہ خداسے ننمول افلاس سے صلحتیں الصا

ا سے۔ اوراب جربیھ با فی ہے۔ وہ بھی ہاغی ہوگا دسب کو ہاغی ہر جانے دو۔ اور دیکھنے رہو۔ کہ آگ اور خون اور موت اور جنون کے اس دلوا لے منگا

بیں سے دہنا ہوا کیا نکلنا ہے «

بنحنیار نم جانتے نہیں اس کانتیجہ کیا ہوگا » سلم میں جس جس کا سیجہ کیا ہوگا »

سلبهم د ( فاموش کرنے کو فائد اٹھاکہ) میں جاننا نہیں چاہتا ہ سندوں

منیار در اور به مداندیشه اک نفدات مین فرن ره که) کاش مجھے پہلے معلوم ہونا۔ میری اس کوششش کا نیتیجہ یہ موگا۔

سلیم - ا در معاملات اُور بذنر ہوجائے ، بختیا رہ ( ملامت کے انداز میں ) نم نے بچھ سے کہا تھا نیم اْمار کلی سے ایک مزتیہ ملنا

مرن اس كود كمهنا جا بنتے ہوں

سليم بن امبد ممان المناهي الماري الم

منخنیا رو انسی جانتاکیا کے بیے ذاری سے مرکز درا فاصلے پرجانا - ادرگم سم کھڑا رہتا ہے ) وار وغد زنداں کوشید نھا۔ بدت نامل نھا۔ وہ کسی طرح رضامند ند ہونا نھا میں سے اصرارا وروعد وں نے معاوضے کے لائج نے بیشکل اسے آما وہ کیا لیکن

سبیم وہ ہوننیار بے گا۔ اکر افظم کے عداب کاخون اسے جوکنا رکھے گا۔ بہت چوکنا۔ وہ جینے جی نمہیں زار کلی کو ند لے جانے دے گا۔

مليم مبرب ميننجي وه أناركلي كور كحف نزيائك كابد

بخلی ارد (بے بسی کی منوش نظروں سے اِدھراد حرکمناہے۔ کچھ کہنا چا ہتا ہے ۔ گرسلے سود

مرکمنی کہنا۔ دوسری طرف ٹس جاناہے کچھ دیر فاصلے پرخاموش کھڑا رہنا ہے ۔

ان خرنہیں را جانا ہے فرار ہو کر مڑنا ادر سکیم کے قریب آنا۔ ادر بڑے دردا در خلوس سے

کہنا ہے ) سلیم ۔ نم نیاہ ہوجا ڈے گرفتا رہوئے کو ڈلیل ورسوا۔ اور فراد ہو سے شر دارہ وطن اور سے نواد ہو۔

سیجے۔ آن ام دارہ وطن اور سے نواد ہو۔

سلیم - (ساکت کھڑا جیسے انق میں اپناستقبل دیکھ را نھا۔ بختیار کا فلوم آخرا سے اپنی
طرف نوجہ کرلیتا ہے سلیم کے چہرے پر ایک مردہ سائیسم آ جا ایسے ) جو آ رہا ہے ۔

سے دو۔ بختیارا سے نہ نم روک سکتے ہو۔ اور ندا کبر اعظم - ایک طرف موت
کے خون آ لودوانت ہیں - اور دوسری طرف غریب الوطنی کے زمبر آلود کا نیے۔
اور دونول کے درمیان تقدیر - پراسرا ریٹ شندرا ورجپ چاپ کون جا
اس کے ہونٹ پرتیسم آجائے - با آ کھ میں آ نبو۔ لیکن موت میں - انارکلی
سے لئے اوراس کے بہلومیں شیریں ہوگی بختیار وصال کی طرح شیری

ا ایکمیس بندکرلینا ہے) مگرمیرے دوست ایکے مت بول جیب چاپ مبرے سینے سے لگ جا۔ مجھے ڈرسے مبراول آنا ندو مفرک اُسٹھ کہ تنم جائے۔

مَين نسكين جاستا ہوں \*

(سلیم ان نو بھیلانا ہے۔ سختیار کمجھ دیرگم سم کھڑا اسے کتا رہناہے۔ آخرسلیم کی مجنت بے فالوکردینی ہے۔ آکھھیں اشک آلود ہوجانی ہیں۔ بڑھ کردوزافر ہو

محبت بلے نا بوکر دہتی ہے۔ آ معصب انتک آ لود ہوجا کی ہیں۔ بڑھ کر دوزالو ہ سم درسلیم کی ٹانگوں سے لیٹ جا نا ہے۔ سلیم اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیٹنا ہے )

02/

154

(r) M

المرارسلي الحرار المراسلي المر

\_\_\_\_\_

زنداں - اسی روزرا دسی را رینی داری کی ایسی دلیادی سال کی وجہ سے شوراً لودہیں - جست کے ایک نہ خانہ -جس کی اونی دلیادی سال کی وجہ سے شوراً لودہیں - جست کے باعث اس تو زریب ایک سلاخ دارد وزن ہے - بج باہر زمین کی سلح سے اونی اپر نے کے باعث اس تو خانے میں ہوا اور روشنی آٹے کا اکیلا راستہ ہے ۔ سامنے ایک در دازہ ہے جس کے باہر اللہ خانے میں ہوا اور روشنی آٹے کا اکیلا راستہ ہے ۔ سامنے ایک در دازہ ہے جس کے باہر اللہ خانے کی بیٹر ھیاں اسی دولائی ایک دولائی اسی دولائی میں ایک مختصر سی ڈولڑ سی ہے۔ نہ خانے کی بیٹر ھیاں اسی دولائی میں سلاخیس لگی ہیں - اور باہر کی طرف ایک میصاری تعلی پڑا ہے ۔ یہ خانے میں سیاہی مائل بھر کا ذرش ہے ۔ کو شنے میں پُوال کا ایک ڈوھیر ہے ۔ جو نیدی ہے ۔ لئے بستر کا کام دیتا ہے ج

روشی کے لئے طاق میں جوچراخ رکھا تھا ہے جہا ہے۔ نظافے میں ارجیرا ہے۔ مر ا روزن میں سے باہر کا آسمان اور اس کے نارے نظراً رہے میں۔ میں روشی ہے جس کی الماد سے اگر آواز کی رسنما ٹی میں نورسے دیکھا جائے۔ نو نہ خانے کے درمیان انارکلی کھڑی ہوئی ایک

نبٹا کم ناریک دھیے کی طرح نظرا تی ہے۔ حرم کے جنن کی جگرگاہمٹ کے بعد آج جب اس کے دماغ پرسے تیزو نندسزاب کا اثررفتہ رفتہ زائل ہڑا۔ نواس نے اپنے آپ کواس تیرہ و ناریک محبس میں پایا۔ وہ رو تی رہی چنی رہی۔ چلاتی رہی لیکن اس کی فراہ کی پھٹنوائی نہوئی۔ اسے بچھ یا ونہیں۔ وہ بہاں کب اورکیونکر لائی گئی۔ اس کے دماغ پر اب تک ایک خبارسا جیا یا ہم واہے۔ اوراس سمے ہوئے حاس اسے پر تھین ولائے کی کوسٹنٹن کو رہے ہیں۔ کر ہر مب پچھ نیندہی گر

کی۔ ڈوٹ جا۔ بیند ڈوٹ جا۔ بین نھک گئی۔ سانس ختم ہوجا بین گے۔ مرجاؤں
گی ہیں۔ بیند میں۔ بھر کیا ہوگا اِ ۔۔۔ (دون اٹھ بیٹے پر رکھ کرلے قراری سے
سربلانی ہے) صاحب عالم مجھے جگا دوجہاں سورہی ہوں۔ اس جگہہ میرے
بیٹے برسرر کھ دو میری جینی ہوئی مٹھیاں کھول دو۔ جھے آوا دو۔ آہسنہ سے
دل کی دھڑکن میں۔ سانس کی گرمی میں۔ کوئی سن شالے۔ صرف میں سنوں۔
میری انا رکلی امیری اپنی انار کلی ا میں کھول سلیم اسلیم الجواب کی دیا
میں آوا زیں مل جائیں۔ تمہاری گورمیں آنکھیں کھول دوں۔ میں بولول صا
عالم امیرے با دن اوا انم کھو۔ انا رکلی۔ میری ناورہ الوز بھروونوں مسکر ابٹرین
میں تمہیں یہ بھیا کی خواب سناوں تیم مجھے اسے آموش میں سے لوٹ سے اور دورا

فىفتەرگكاۋىتى سىپەلىن جانول ا درمېن بھى نىقىدىگا ۇن - ا ورىھىرا كىھى كوئىسانا خواب دېمينے لگيں محت كا - روشني كا - مهكتا بُوّا - جَاكِمُكَا مَا بِيوًا ----( چونک کرسم جاتی ہے۔ نہ خانے کا ادبر کا دروازہ کھلنے کی آ دار آتی ہے) کون بے۔۔۔ اماں میری اماں! اماں میری امان! ( دوڑکر دروازے کی طاف جاتی۔ وراسے حکیلتی ہے) راشہ نہیں۔اماں ببری اماں! راسنہ نہیں ، (سم کرمکٹری ہوئی کھڑی ہے کسی کے بیڑھیوں پرسے انزنے کی آوازاتی خطرے کے احساس سے سواسید ہر کھی چینے کے لئے کوؤں کی طرف براستا جا ہتی ہے۔ کمیں مجاک حافے کو میروروا زے کی طرف رخ کرتی ہے۔ ایسی منوحتن ہے۔ کم کیجے سمجھ میں نہیں آنا۔ کہا کہے۔ منہ سے ایک مرحم ساکا نپتاہوا توريل را ہے۔ آخر جا کھا کرکریٹرنی اوربے ہوش ہوجاتی ہے .. ک الداس ديربعدمليم اورسائ نفرات ين - دراس ديربعدمليم اوراس كي بيجي بيجيد دا روغه زندان داخل مرزام ميابيم في زغل بين ركھي ب واروف زندال ف روشنی کے لئے ایک دوشاخدا کھارکھاہے۔اس کی عمر روشنی میں اس دیلے یٹلے سیاہ فام شخص کی کھیر می ڈاٹر سی۔ عقاب نما ناک اور چهر تی حید فی ایکهین خونناک معلوم مونی میں -دا روغه زندان دوشاخه کوایک طان میں رکھ دیتاہے)

> سلیم-(مرکز) نم بام رشمرو. داروغد-(۱۲ سے) ئیں نے اس کا دعدہ نہ کیا تھا. سلیم- میں نے تنها ملاقات کرنے کی قیمت اداکی ہے چ

داروعمہ۔ نہائی میں ملاقات ان مول ہے ۔ سلیم مدلاقات بول می ہوگی تمہین فیمت سوچنے کی بھراجازت ہے ب

داروغد- به میری موت ا درزندگی ا درمبرسے خاندان کی داحت وربوائی کاخبال منظ سليم - (يُركها أني س ) مِن سجه سے كام لول كا دد

واروقد-(امل سے) مجھے بہت سنہ ہے ،

سلبهم اكرك كراكمين نوم محضائ ومجمعي بياسا لوا دے كا - نرسا بھيرد كا،

لمبهم بین دلی عهد بهول-اور تمهاری اس بدمعاملگی کی داشان شهنشاه کے کانوں اس بیمعاملگی کی داشان شهنشاه کے کانوں تک بینچانے کے بہت سے ذریعے انھی تک رکھتا ہوں \*

واروغير (مرعوب بركر)صاحب عالم!

ملیم - (خارت سے) باہرجا!

دا روغد- (جانے جانے ) کین صاحب عالم مجے معلوم ہے۔ آباد کی کے تعلق اپنے واُنُصْ کی کونا ہی ہے زیا دہ کسی داشتان کاظل اللی کے کا فو**ں تک** پہنچنا

> ·خطرناک نهیس. « سليم - (أن سُنى كركے)اس وقت لوٹ جب ميں بكارول ١٠

واروغه- (الدير الله يرسي من من اس وفت اولول كارب فرض مجهي بكارككا به

(واروغانه فالركى سرميون كى طرف شرفالي)

ملیمم- (عصے سے ) کمیت بدمعاش إلى مركز وصراً وصراً اركلي كود كم تناسي ) أماركلي إ أماركلي ! تم کہاں ہو ؟ (آگے برمتناہے۔امار کی سے مُصُور گُلٹی کے) خدا وندا۔ زمین ہر ا

(طِدی سے مِٹھ جاتا ہے) زندہ ہونہ ؟ ( ہلاکہ ) انا رکلی ! (مارکلی! ( اِس کا سروین گور يس ركه بنايه) الأركل إولوا المحصي كهولو- موش مين أو والاركلي! ا کا رکلی۔ (برلتی ہے۔ گرائکھیں ہندمیں )صاحب عالم \_\_\_\_ صاحب عالم\_\_ تمييں ہو۔۔۔ ئيں نے پيجان لنيا ۔۔۔ نمهاري آوازسن رہي ہوں. ممز- افار کی -مبری جان جاگو - دیکھونہیں سلیم مجگارا ہے تمہاراسلیم! اْ مَا رَكِمْ اِنْهِمُ وَا ٱلْكُونِ سِي أَمِينِ مِا نَتَى كُفَى \_\_\_نَمْ مِجْعِ كِمَّا رُكَّ \_\_\_ اِس بم نیند سے ۔۔۔ اپنی مُصَندی گود میں۔۔۔ اپنے ثنا ہی ممل بیش کھا ڈیگے ۔۔۔ کہیں بیاری بات! ۔۔۔ بیراب مک نم کہاں تھے؟ میں اس نمینی ادر تھاستی ہوئی نیند میں ۔۔۔۔ روتی رہی ۔۔۔ جیختی رہی ۔۔۔۔ نہیں پکارٹی رہی ، م- ( ہلکر) آبار کلی اب مک بے ہوش ہو۔ جاگو۔ میری روح جاگو ب انا رکلی۔ جاگ گئی۔ نم سے بول نہیں رہی ۔ نمهاری اوازس نہیں رہی۔میرے ہوش حاس فرتم ہو - تمہارے ہوتے میں کیوں ہے ہوش ہونے لگی .. المحم- (بريشاني سے اسے شكتے بوت ) أفار كلي تم ديواني بوگئي بد انا رکلی۔ (بیٹ مان ہے) نم سے کس نے کہا ؛ طلم کی اُن کلوں نے بچرمبرے رو پریننے نصے کھلکھلا نے تھے انتقص مارنے نقطے درندے إلى انگلي بونٹوں بر ، د کھ کئا جیب جیب ۔ د مکیجوسنو او بران بیند ہیں سے ان کے قبفوں کی گرنج <sup>میں</sup> س

رہی ہے (سم کرملیم سے جسٹ ماتی ہے) سرے ماس سے نہ جانا۔ صاحب عالم

(Y) # نہ جانا! وہ مجھے جنیا نہ جھوٹریں گئے۔مارٹوالیں گئے مارٹوالیں گئے۔ چھری بھونا كركلا كمونث كركموركر ورن كماكمهاكرا السليم- (سرايمكي سے) أمار كلى خدا كے لئے ہوش ميں أو محبث كا واسطر ہوش ميں المريميرے دماغ كے اربہت تن چكے ہيں ٥ الاركلي-(سليم كاسنه كفت مرست) مين كياكرون كيحدكو زرتم صرف حكم دوكنيروان كي و ملیم و (مضطرب مؤر إ وصرا دُور و كيفنائ كياك و بجر لياسى كے عالم بين الاكلى كا مند عَن لَكَ إِن اللَّه لِي إِدْرُوكِها بِرُوا تَعالَم ببرك ساتول كرا وكروكما بُواتعا جهاں مجھ کو جھوٹر اٹھا۔ وہیں سے مجھ کو ساتھ لوہ ا مار کلی کہاں سے ہ بیم - ( نا نه اس کے گرد وال کر) نمییں جنن کی رات یا وہے ؟ ا ٹا رکلی۔ (سوینے ہوئے)جنن کی رات ؟ \_\_\_ ٹاں ٹاں۔ وہاں تم تھے۔ میری عمر عجر كى أرز دروشنيول اورخون بورًى من سايم بن كيبيتى موئى تفى ---اولم مَين نفي \_\_\_ بِس نم <u>فض</u>ا در مَين نفي \_\_\_ مَين نفي اورنم شفع \_\_\_ میں گادین تھی تم مسکرارہے تھے ۔۔۔ میں انچ رہی تھی تم حبوم رہے تنهے - اور جنت زمین برا ترائی تنفی -- کاش میں اسی جنت میں گنت اورناج بن كدره جاني إ منهم لي فال فال ا در بجر؟ ا ما رکلی - اور بھر؟ \_\_\_\_ ط ں جیسے جہتم کا ر کالے اور اندھ برے دھونٹیں نے ہمیں ایک دوم

شعلوں کی تبلی بیلی ملبی اور بلے فرار زبانیں لیک بڑیں مبرادم کھٹ کروہ گیا۔ اور ۔۔۔۔

سلېم - اورتمهین نهین معلوم پر کیا بُوا نها ؟ امار کلی - (سلیم کوشکته بریخ) نم نبارهٔ ؟

سلیم نظل اللی نے ہم دونوں کومحبت کے اثنارے کرنے ہوئے دیکھ لیا نصار یاد رینیں ان کی وہ کرنے ہڑ!

أماركلي - (سويخ برت) بادآگبا- الكبار اسمان بيت برانها- بناه إيناه إسليم- اور بجره مبشى غلام- ان كائم كركنان

(الارکلی سکژ کرسلیم کے ساتھ لگ جاتی ہے)

ا در مجمره مهیں بہاں نبیدخانہ میں وال گئے ،

انا رکلی۔ نبیدخانے میں ۱۹ (ادھراً دھر د کھے کہ) ہم کہاں میں ۱۹ نبیدخانے میں ۱۹ میں کہا کہا گیا تھا۔ یوں ہی مجھے باداً گیا تھا۔ یوں ہی میں سے میں کہ معلوم ہو چکا۔ اوں ہی ہونا تھا بین نبید معلوم ہو چکا۔ اوں ہی ہونا تھا بین نبید ہوں (سرچکا ایسی ہے کہ میسی تعید ہوں میری اماں۔ میری نزیا میں نبید ہوں (سرچکا ایسی ہے ) تم میسی تعید ہو

ملیم . ( در وازے پرایک نظرہ ال کرکھڑا ہوجانا۔ اور اپنے ساتھ انارکل کو بھی کھٹرا کرلیہ ہے) میں نمیں لے جانے کو آیا ہوں ہ

ا ٹا رکلی بھل اللی مان گئے۔ مجھے تم کو دے ٹوالا ؟ سلیمم - نہیں - ہیں ان کی چرری سے نہیں بھگانے جانے کو آیا ہوں ہ آ مارکلی۔ بھگالے جانے کو؟ سلیم۔ وہ تمہیں مارڈالیں گے یہ ×ڑہ تمہیں اور میں است کی رباجت سے) نہیں ' آیا رکلی۔ مارڈ الیس گے!(سوچنے ہوئے) اور میں نعش رہ جائے گی (بجاجت سے) نہیں

نہیں میری جان کیوں لیتے ہیں۔ ئیں لے کیا کیا ہے؟ ئیں نہیں چاہئی ہوں۔ اس لیے ؟ اُدر لوکچھ نہیں چا ہنی۔ مجھے چاہنے دیں۔ میں چاہتی رہوں گی مسر ( چاہتی رہوں گی۔ اور چاہتی چاہتی آپ ہی مرحاوُں گی «

سلیم - (جش سے) یہ ناممکن ہے ۔ تم میرے ساتھ بھاگ کرما وگی «

م- جہان طل اللی کی شعلہ ہار نظریں نہیں پہنچ سکتیں جہاں ان کی پیشانی کی شکنوں کا سابہ نہیں بڑسکتا ۔جہاں محبت آزادی کے سانس لبتی ہے محب

منستی ہے محبت کھیلتی ہے ہ امار کلی۔(سوچے ہوئے)ابسی جگہ البسی جگہ ا

ر ملی - (سوچے ہوئے) ایسی جلہ البیں جلہ!

المیم - (مذبات سے بیناب ہوکر انارکلی کو بازویں لے لینا ہے) آومیرے ول کے شکھاس بربہ بیٹھ کے حکومت کرے گی۔ تومیری ونیا کی ملکہ ہوگی - اور میں نیری و نیا کا فلام اِاور وہاں زمین جھاڑوں کی معطر شنڈک میں جہاں کلیاں ہجا کر رہی جارہی ہوں گی ۔ اور چا ندمجت کی موج میں چپ چاپ تعم گیا ہوگا مفور مات کی موج میں چپ چاپ تعم گیا ہوگا مفور مات نصی موج میں جب یا اور جا ہے والے آرام کریں گے۔ آؤ میرے زافو پر سرر کھ کہ آنکھیں بندکر کے لیٹے گی ۔ اور صرف میرے سانس میں محبت کو مینے گی ۔ اور جب بندکر کے لیٹے گی ۔ اور صرف میرے سانس میں محبت کو مینے گی ۔ اور جب ندکر کے لیٹے گی ۔ اور صرف میرے سانس میں محبت کو مینے گی ۔ اور جب ندکر کے لیٹے گی ۔ اور حب کا کلیاں کھلکھلا

کہ ہم ریگر نے لگیں گی- اور بھولوں کے نرم اور مطر دُھیر کے نیجے و و و طرکتے ہوئے دل دب جائیں گے،

آبار کلی (بنیابی سے) چلو۔ اُدھر کو چلو۔ وہل کا کونسا راستہ ہے؟ سلیم - ( زغل میں سے نواز کال کر) وہ بہاں ہے ،

ا نار کلی ۱ ڈرجانی ہے) نلوار اِخود کنٹی ۹ دوسری دنیا میں۔ بہاں نہیں ۹ سلہ مار مار مار مار مار مار مار مار کا مار مار کا مار مار کا م

منہم۔ بہاں یا وہ ں ہو انا رکلی۔(گھبراکہ) وہ نمہیں بکیولیں گے۔ تجھے تم سے چپین لیں گے جے بت بچھ ما گرر مرکہ اسکاء

سلیم- تقدیر ہی جانتی ہے ﴿ دا تکل سلیم - تقدیر ہی جانتی ہے ﴿

انا رکلی - (سیم کے سانھ گگ کر) بول نمرد-بول نمر ویم سی صیبیت میں بھیس جا ڈیگے۔ میں کیاکرول گی؟ بول نہیں - بول نہیں - اس میں خطرہ ہے۔ نہ جانے کیا ہے \*

ملیم بیم اکٹے مرنے کوئیسی تباریس ۔۔۔ نیاریس امارکلی ؟

آ ما رسمکی ﴿ کِھ دِیرِسلیم کاسنہ کمنی رہتی ہے ) ہماں نبار ہیں ، سلیم م آؤا ڈیمیرے بازوڈوں میں آئے۔ میں تمہیں اس زنداں اور فلعے میں سے معنون کی کیچڑمیں سے گذار لے جاڈن گا۔ ہا سر ربزن رفنار گھوڑے ہما رے

نون کی چرین سے تدار سے جادت ۵- با مرتبری رفعار کھوڑے ہما رہے منتظر میں ۔اور باقی گفتہ برجانتی ہے ۔

(سلیم بازو کھول دنیاہے۔ انار کلی اس سے لیٹ جاتی ہے۔ وہ دائیں ہاتھ میں توار کے اور بایاں ہم تھ انار کلی کے گردڈالے۔ درّانہ ڈپوڑھی کی طرف برمناہے۔ یک تخت سیر معیوں پر سے کسی کے از نے کی آواز آتی ہے) \* میں ارکا میں میں میں اس میں اس کا اور آتی ہے)

وار وغد الانتاكابتا ويرمعي بن وأمل براب اس فدرنوف ارده اورسراسيمعلوم بوا

بے کہ بات نہیں کرسکتا) صاحب عالم اِصاحب عالم اِ ملبعم - نوآ گیا کیسے - زار کلی کومچھ سے جیسنے ؟

د ار وغر در به انتهارت فی کے عالم میں ) نہیں نہیں آور بات ہے «

دارو کر رہے ہیں رہے ان مصافع کی ہیں ۔ ہی اور ہو ہے۔ سلیم کیا ہے ہ

> داروغد-ئين اورآپ دوٺون خطرے ٻين ٻي سله سکه

مبیم بیسے ؟ داروعہ کِل الٰی ادھرارسے ہیں ﴿

(اَ اَرَكِلَى الْمُصِينِ بِيهِا لَّرِسِ دار وْعَدَلَا بَكِ رَبِي تَقَى لِنْلَ اللَّي كَا نَامِ سِنْتَ مِي إَبِك ( ) الله كان الله كانام سِنْتَ مِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ

ر ان محرکہ ہے ہوش ہوجانی ہے بہلیم کے ایک م نف میں نلوا دہے۔ دوسرے

النفس سے اس نے بے ہوش انارکلی کوسنبھال رکھاہے)

سلیمم-(گھراک) طل اللی اکون کشاہے ؟ واروعمر- جوکی دارخبرلاباہے ،

سلیم کیوں آئے ؟ (سرچ میں بڑجا ا ہے) امار کلی کی جان لینے کو «

داروغہ۔ نہیں نیدیوں کے معاشنے کے لئے » داروغہ۔ نہیں نیدیوں کے معاشنے کے لئے »

ملېم جور ارات كومعائد وه جان لين كوست بين مار دالخ كو « داروغه-اس دنت سزانهيس بوسكني «

سلیم - (تن کرکھڑا ہو جاتا ہے) انہیں آنے دو۔ چو ہوسوہو،

واروغد-(دوزانوبرکرا در الته جورکر) مجھ بچا لیجے۔صاحب عالم ملند چلے جائیے۔ انہوں نے آپ کو بہاں دیکھ لیا۔ نومیں سزا پاؤں گا۔ مار ڈالا جاؤں گا میبرے بیجے دنیامیں لا دارٹ رہ جائیں گے۔ہم سب بربا دہوجائیں گے (پیروں کواند لگا کر) چلے جائیے۔ ملند چلے جائیے ،

سلیم - اورانارکل کوتم خونی بھیرلوں کے رحم پر جھور جا ڈل ؟

واروعد - اس کابال مبی بیکانه بونے باسے گاد

واروعد-(سلیم کے فدموں میں سررکھ کر) دات کو سنرا نہیں ہوسکتی ... سلیم - (منکر نظروں سے)میراالحبینان نہیں ہوسکتا ،

داروعد میں ضدا دراس کے رسول کے سامنے کتنا ہوں۔ رات کو منزانہیں ہوسکتی اسلیم - (اندب کی پریشانی میں اس کا سندستے ہوئے) آج رات کے بعد مجھے یہاں سننے کا موقع نہیں مل سکتا ،

داروغه - (پینے براتھ رکھ کر) میں موقع دوں گاہ سکھ

سلیم (اسے نبری نظروں سے تکتے ہوئے)کب ؟ داروعہ - (کھڑسے ہوک) جس ہی رات بیں ہ

سلیم - (سر کی جنبن نعی سے) نبری زبان بدل سکتی ہے » داروعہ - مبری بدمعاملگی کی داشان لل اللی تک پہنچ سکتی ہے »

سلیم - (پس دیش کے عالم میں) میری نظروں میں بڑے بڑے شکون بھرتے ہیں ج واروعہ- (مضطرب ہوکہ ڈیوڑھی میں جانا ادر لؤٹ کرانا ہے) صاحب عالم جادی کیجے۔ اسب کو بہاں رہناہے۔ نو ہجے جان بچاکہ ہاگ جانے دیسے بل اللی بہاں اسٹیں۔ نو مرف آب کو اورا نا رکلی کو پائیں (ایسی سے سر ہاکہ) کیکن ہیر ہیں۔

میں بھر بھی بربا دہوجا وں گائیں کیسے اپنے بے خبر بال بچوں کو ساتھ لے کہ بھاک سکوں گا اسریپ کی میری غویب بیوی معصوم بچر تنہیں کیا معلوکا نم صبح کو آئیکہ کھولو کے نو کہا خبر سنو گے۔ میں لٹ گیا میرے اللہ۔ مبرے کہ اللہ کیا (زمین پر مبرے کہ اللہ کیا (زمین پر مبرے کہ اللہ کے اللہ کیا درونے گھتاہے)

سلیم۔ 'نوسیج کتا ہے۔ مجھے پچھانا نہ ہوگا ؟ واروغد ۔(کھڑے ہوکر مند پر پچھے ہوئے) مجھاس وفت بچالیجے۔ مَیں اپ کی مدم

که و ل گا په

سلیمیم ( بات کاف کر) ٹوکسی چیز کا مختاج نہ رہے گا، (پیوکسی کے بیٹر معیوں پرسے انٹرنے کی اُ دازا آئی ہے۔ دارونعدلیک کر ڈیڑھی یں جا ا ہے) سیایی - (سرصیون بی میں سے) داروغہ صاحب طل اللی آپینچ ( دائیں جاتا ہے) سنگیم برگھراکر) تواپنے لفظوں پر فائم رہے گا؟

وا روغه- (جلدی سے اندراً کر) خدا اور اُس کا رسول شنا بدہیں ، مسلیم ۔ میں کہا ں جاؤں ؟ سلیم ۔ میں کہا ں جاؤں ؟

واروغر-(ڈیورٹمی میں جانے ہوئے) میرے ساتھ آ بٹے ہ سیاریم - (انارکلی کو ذش پراٹناکر) میری راحت میری شفندگ ریساں آ رام کر۔ غدااد ا اس کے فرشتے نیرے محافظ ہوں ج

(اسکے اسکے داروغہ اور نیجیے بیجیے سلیم جانا ہے۔ سیٹر صیوں پرسے ان کے افراد کی ہوش میں آتی ہے)
الدموں کی آواز غائب ہمونے کے تفوری دبربعد آنارکلی ہوش میں آتی ہے)

انا رکلی (یئے بیٹے) صاحب عالم ہم پہنچ گئے ؟ ۔۔۔ کہاں ہیں؟ ۔۔ (ندھیرا کی رئیے کے ایک ہیں) میں کا کہاں ہیں کا کی کوک ہے ۔۔ بہاں نوندکو تموں کی کوک ہے ۔۔ بہاں نوندکو تموں کی کوک ہے ۔۔ بہاں نوندکو تنہوں کی خوشو ۔۔ تہارا دل کہاں دھڑک رہا ہے ؟ ۔۔ کموند؟ ۔۔۔

بولونہ؟ - چپ کیوں ہوہ (بیٹی کر) نامے زیداں ہے۔ دہی جہنم اور نم نہیں اور مبرے مبین نم آجا ہے۔ اور کہیں مبرے مبین نم آجا ہے۔ ایس جنت بن جائے گی۔ بس نم آجا ہے۔ اور کہیں شوال کردم نہوں گے۔ بہیں گلے ہیں با ہیں ڈال کردم آنکھوں ہیں آنکھیں ڈال کردم آنکھوں ہیں آنکھیں ڈال کردم آنکھوں ہیں آنکھیں ڈار کے جہاری آنار کلی تمہیں دیکھیے بغیر نہ گزرجا کے ج

ارسبر معیوں پرسے بھرکسی کے اتر نے کی اواز آئی ہے۔ انارکلی خوت کے مارے کا مرک ہوت کے مارے کا مرک ہوت کے مارے کا مرک ہوتی ہے جہ اور کو الربند کر الے ایک فیقند لگا نا ہے ) وارو فید رنداں آنا ہے۔ اور کو الربند کر کے ایک فیقند لگا نا ہے )

الأركلي و درنے درنے اسام ساحب مالم كهان ميں ؟

انا ركلي - (دور تى ب اوروروازے برجاكر ديوان داراس دسكيلنے كي كوشش كرتى ہے۔ رونے بردئے)صاحب عالم إصاحب عالم (جالک) شہزادے إ (النينة بوك )سليم إسليم إلى دم بوكر)مبرى المال إميرى المال إربيوش بوكر دروازے کے سائے اور حی گریڈن سے)

Imp.

منطرسوم

ا کبرگی خوابگاه-اسی رات میں اور تقریبًا اسی و تت » ایک مخدتہ گانگلفت سرتہ اور جرجر کی جہدنہ ایس کیا

ابک مختر کرنگلف سے آراستہ جرہ جس کی جست ماہی کیشت انداز کی ہے۔ دیواروں کا بیشتر حِستہ ذرخری مخمل کے بھاری بعداری بردوں سے جن پرسیاہ رنینم سے بڑے بڑے نقش بنے بیں جھیا بڑا ہے۔ صرف سامنے کی دیوار کے درمیانی عصتہ پرسے پردے سرکے ہوئے ہیں

ہیں بھیا ہوا ہے۔ مرف سامنے می دارار نے درمیا م سفے پرسے پردے سرائے ہوتے ہیں۔ جال ایک خوش دفع جالی دارمحراب ہے۔ محراب کے جمرو کے میں سے بیلے آسمان پیند نارے تشمالے نظراً دہے ہیں ،

ایرانی قابنوں کے فرش پروائیں کونے میں سو نے کے بھاری بھاری چڑا دیا اوں کا

ایک بانگ بچھاہے جس پرنا نے کے رنگ کا بلنگ پوش پڑا ہے۔ سرا نے ایک ہشت پلو

میزر اداداددونا خرکھا ہے۔ بائیں طرف ایک بیش قیمت شخت پرزری کے کام کی سند بجی ہے - اوراس پر سکے مرکھے ہیں - دائیں بائیں دیواد کے ساتھ نبچی بچکیون پرزریں مجھولدا لاں میں رتن مالا اور کرن مجھول کی رنگینیوں میں سے پاڑل - فواری ادرزگس کے میمول اُمجراُ محرکم عطر بنروس ،

کرے کے درمیان میں اکبرایک تغمیری دخل پینے انفہ ایک شت ہومیز روکا مے کھڑا سامنے کھور را ہے ، بیجھے شخت پر رانی بیلی ہے ،

را فی مهاراج رحم کیجے۔ بیلے بیری النجابتی اس کوچور دیجے۔ اب میری فرائش کے دائیں کی دہاراج کی کوسیم کے لئے چور دیکے د

اکیر۔ انارکلی کوسلیم کے لئے۔ بہنم کہ رہی ہورانی ہ رانی۔ رب بچھ سور کے دسب بچھ سمجھ کر سب بہلوڈں برغور کرکھے۔۔۔ اکبر نہا رامنورہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے نمام خواب مکینا چورکرڈال - دہ نواب

بومرے دادں کا بسینہ میری را اول کی بیند میری رگوں کا لومیری بڑاوں کا مغربین تنمارامشورہ ہے۔ کہ میں ان سب کو چکنا چور کرڈ الوں ،

را نی ۔ (بھے کہنا چاہنی ہے۔ گرنہیں کہنی۔ سر معکالیتی ہے ) اولاڈ کے لیے کیا بچھ نہیں کیا جانا \*

اکبر (دیے ہوئے وش سے)کیا کچھ نذکیا گیاہ

رانی-(سرچکائے ہوئے) پیراب ہی ہمکیوں ندصرف ماں اور ماپ کاخن اواکہ ہیں؟ اکبر- اور اس سے کب کک اولاد کے فرض کی اُمبید ندر کھیں ؟

رانی (سرایفاک) کون امیدر کیس میس فرتھے جوا دلاد کی آردومی سائے کی

طرح ا داس بھرتے تھے۔ ہمیں تو تھے۔ جوا ولا دیا کہ د وفوں جہا ن عاصل کم میشے تھے۔اور سمارے ہی لئے نواس کا ایک نسبم زندگی کے نمام زخموں م مرم تصابیم توصرف اس لئے اس کی تمناکرتے تھے۔ کداس سے ہمارا دران دل آباد مو- اور ہم اپنی موٹ کے بعد بھی اس میں رندہ روسکیں بھراس آگیر ننم ما*ن ہو۔ صرف مان پ* را تی دوس کر کری برجاتی ہے۔ ضبط کی کوشش کرتی ہے۔ مگر نہیں راع جا نا مصف مرتی ے) أيس خوش بول كر ميس صرف ماں بون- اور جي كور رنج سے - كر آپ شنشاه س صرف شنشاه ١ اکبر-(مندموڑتے ہوئے)ہم اسمحبت کی غیرضروری نرمی سے بگاڑ نانہب جائے، را في ﴿ حِرْكِ اللَّهِ عَنْ ابْكِ نُوجِوان اورجِ شَلِي للبيعث كوسنوار نهيبن سكتني ٥٠٠ ے۔ اکیر- (سربلانا ہوا مبنرکے دوسری طرف طلامانا ہے ) کیکن اسے سنورنا ہی ہوگا۔ سنور بنيراس كا قدم مندوسان كي خن كونبين جيوسكنا يه رانی ۔ یہ آپ کے ہندوستان کے شخت کوجہتم مجھتا ہے۔ جہاں امار کلی ہو۔ وو مگلہ اس کی جنت ہے ہ اكبر- (مركرداني كودكيشاب) ببيان ك ارا نی اس کی رگوں میں خون جوانی کے گبت گار ہے۔ اور جوانی کی نظروں میں آ مندوشان ایک عورت سے رمادہ فیمین نہیں رکھتا ہ لیر <sub>-</sub> (را نی کو تکتے ہوئے) ہند وشان ایک عورت سے سے

رای مدود بی اسام می ه اکبر - خود سلیم به را نی خود سلیم به ( اکبر - (سامنی کرلاته بنیان پر رکه ایسام می آه مبیرے خواب إوه ایک عورت کے عضود ل سے بھی ارزال تھے! \_ فاتح ہندگی نسمت میں ایک کنیز سے

بشکت کھانا کھھا تھا، را نی-(سرجھکا کہ فاموش ہو جاتی ہے۔ ذرا دیر بعد سراٹھا کہ) جو ہو چکا بدل نہیں سکتا. چرائے والا ہے اسے سدھاریتے ہ

اکبر- (مادیسی کے تلق اور غصے سے) اور کیا آئے گا؟ میرے دل کو اجاز دینے کے
بعد وہ بیرے جم کو بھی ویران کر ڈالنے کا آرزومندہے ؟
رافی کیا کنتے ہیں مہاراج بیسو چنے سے پہلے وہ اپنی جان گوا ڈالے گا،
اکبر- (غم سے سر جھکاکر) اس کے وہی معنی ہیں۔ ہم۔ ہماری آرزو ہیں بہماری را
ہماری زلیدن سب اس کے لئے بلے معنی لفظ ہیں۔ اس کا سب بھا ماری

ہے۔ اس کے دل میں ماں باپ کی یہ فدرہے ، را نی ۔ اس کے دل میں اپنی مجبت کا اندازہ اس کی موجودہ حالت سے نہ لگا ہئے۔ بیخبون آرام سے گزرجانے و بجے۔ اور پھرد کیھے سلیم کیا بن جانا ہے ، اگیر۔ (رانی کو تکنے ہوئے ) اور بیجنون کس طرح گزرے گا ؟ را نی ۔ چڑھا ہڑا و دیا بند لگانے سے ندر کے گا۔ اسے آباد کلی کولے لینے دیجے۔ وہ

اکبر- (کھ دیرساف دکھتارہ اسم) سے اپنا بنانے کے لئے میں ایک کنٹر کامنو کا حمان نہیں بنا جا ہنا (نو تف کے بعد) جو کچھ دہ جا ہتا ہے اسے کرنے دو۔

ا درجو بحد میں جا ہوں گا یمن کر د ں گا پ

رائی-(مایس بر کرفایتی اور بانگ کے ذبیب پہنچ کررک جانی ہے) میں بیمرکوں گی۔ آپ شہنشاہ میں بے ذبیبینا ہوں

اکبر۔ افاموش کرنے کو ہاتھ اٹھاکہ ہم اور کچھ نہیں سننا چاہتے۔ ہم سوجیس کے۔ اور کل صبح انارکلی کا فیصلہ۔۔۔۔

(ا فار کی کی ماں وروانہ واراندرکس آنی ہے)

ماں - انارکلی کا نبصلہ امیری غریب بچی کا نبیصلہ اسے بخن دیے طل الی اے شدنشاہ اسے غریبول کی نسمت کے والی ا

اکبر۔ (حِرت اور غصے سے) بغیراحارت بہال آنے کی جران ا

مال - (دوزانو ہوکہ) بندے خدا کے حضور میں بغیراجازت جاسکتے ہیں ۔ اور تو خدا کا سکتے سایہ ہے۔ مهر بان شہنشاہ ہے ۔ اور وہ میری بچی ہے میبری زندگی کی اس مے خطا دارے گا ذکر نمہ سرگنگاں سرگر کا توجمہ سے بیخش و سے۔ ملکتہ

ہے خطا دارہے . مگر لوکر بم ہے گہنگا رہے مگر تورجیم ہے یخبن وے ربلند اس کو سنجن دے ،

اكبر- مادُّادرْفيطِ كا أشْطاركرد ب

ماں۔ میں کہاں جاؤں نینہنشاہ مجھے کہیں فرارنہیں۔ رانی تم عورت ہو (اٹھ کر رانی کے پاؤں کڑلیتی ہے) بیتھے کی ماں ہو۔ ان ٹیسیوں کوجائتی ہو۔ میں تمہارے پیروں کوچومتی ہوں۔ کمہ دو۔ مجھے مارڈ الیں۔ میں دنیا سے سبر ہو حکی میرسے محكم مي محكم الله اللهام مكراس فاشاد في ونيا كالبحة نهيل ومكيها السيخ ا

ويس

اکبر۔ (درواڈے کی طرف رُخ کرکے) استیں سلے جا وُنہ ا (نواجہ سرا وافل موراسے العمالے میں)

ماں۔ میں ہیں جم کررہ جا وں گی۔ ہیں ہوش حواس کھومبیوں گی۔ مجھے ہم محملے

بینے دور نون کوخون کے لئے التجا کر لینے دو۔ ننا بدوہ کی جائے میری ما میرے چگر کا کرمور مہری نادرہ! (خواج سرا لے جائے کر کھینیے ہیں) رانی تم لولو

> شنناه ایک رحم کی نظر الوسیه برهیاجی اُسٹے گی « (اکبرسر حکائے فاموش کھڑار ہتاہے)

ظ المونه کھینچو۔ رحم ارحم اللی نوشی سن طل اللی نہیں سنتا۔ اے اسمال کی اللہ میں مدد دے۔ رانی مدد نہیں کرنی ان کے دلوں کو نرم بنا کر انہیں مبرا

ر و کارمعلوم ہوسکے ہ

(اکبرید واری سے سرطاتا ہے۔ تواجہ سراا ادکلی کی ماں کو رور سے کہنیتے ہیں ) اسٹے مجھے اوں مامراد نہ لے جاؤ۔ میں بہاں سے نکلتے ہی دم قوڑ دوں گی -بیمنصف اُسمان گربڑے گا۔ اس طلم کا۔ اس فہرکا انتقام لے گا،

(خواجہ سراجیجنی چلانی کوزیر دستی لے جانے ہیں۔ پیچھے پیچھے وانی آنسوار تجھتی بعد تی ظاموش جلی جانی ہے)

ا کبر۔ ( تزنف کے بعدس آسان کی طرف اٹھاکہ) نامراد باب اورمالیس شہنشاہ۔ اول تنبر سے خواب تمام ہوئے ( آنکھیں بندکرکے سرچکالینا ہے) دنیا ہے۔ واقعا

سے اور نفذیز نک سے لڑنے کے بعد کون جاننا تھا۔ بچھ کو یہ در دا مگیز مرحلہ کے کرنا بڑے گا (گری آ و بھرکہ) جس کے لئے خو دسب بچھ کمیا نھا۔ اس سے ابنی اولادسے-اینے شیخ سے انجھا ہوگا (زنف کے بعد بے فرادی سے) یا یاس اسندوستان کیوں اور جہانیا نی کی ارز وکیوں (سویتے ہوئے مدل نظروں سے اس کے لئے جس نے ایک حبینہ کی آنکھوں برباب کو فروخت كردوالاإاس كوباب نهين جائية - باب كي محبت نهين جائية - باب كا ہند دستان تنہیں جاہئے۔ وہ صرف امار کلی کو لے گا۔ ایک کنیز کوجوا سے امْرا د کھائے۔ اس کے مامنے الیے اور اس سے اثنارے کیائے کرمے۔ (المته بینانی پررکد لیناہے) آہ میرے حواب امیرے خواب ا (انتہائی مایدسی ا فالم من مركز شخيت كك بنيخ اسم واوراس ك الرب عاموش كفرا بروانا سي ك رات وہ اپنی جنت میں تھا۔ اگر دلارام نہ دکھا تی ۔۔۔۔ کہاں ہے وه ؟ وه صرور کیجه زیاده جانتی موگی (مرکز الی بجاناہے) .

(خواجبسرا داخل بوباے)

( خواج بمرا الملط بأدن دايس جأناب )

النحن برمیه کرامبرے ہی بیٹے کی محبت اگرایک کینرطاہے کو مجھ کو سخن سکنی ب افنیخ انم اکبری کنیزکواکبرہی کے سینے برسجانا چاہتے ہود انتائی صدمہ کے

الدے سرچکالناہے)

(دلارام داخل موكر مجراسجا لاني س)

دلارام - (سرابیگی سے) لل اللی کیجہ نبیں « اکبر- جواب دینے سے پہلے سوچ « دلارام - ئیں نے سیج کہ دیا «

اکبر - (پرمعنی اندازمیں) ذیائے سے کہا ذریجے سے کہلوا پا جائے گاد

دلارام - (سم کر) طل اللی إظل اللی ! اکیر - ابک نفط نهیں ۔ جر بچہ ہم دریا نت کرنا چاہتے ہیں ۔ اس کے سواا یک نفط نهیں : ولارام - (بڑھ کر ، وزا فر برجانی ہے ۔ بہاجت سے ) میں بچھ نہیں جانتی ، اکیر - (ولارام کی گردن دونوں ؛ تھسے پڑکر ) کمینی جھوٹ ! نونے دکھایا - صرف تو دکھے

- (ولارام کی گردن دو ( ) فقه سے پاڑکر) لمینی جبوٹ اولے دلھایا۔ صرف لودہیم سکی ۔ نمام حبن میں سے صرف آؤ۔ جواس وقت ہمار سے صور میں موجود منگی ۔ سکی ۔ نمام حبن میں سے صرف آؤ۔ جواس وقت ہمار سے صور میں موجود منگی ۔ سکی ۔ نمام حبن میں سے صرف آؤ۔ جواس وقت ہمار سے صور میں موجود منگی ۔

جورب سے زیادہ مصروف تھی۔ نوچانتی تھی۔ ننجے اس کی اُرتع تھی۔ کسا مرگا ولارام سب کچھ۔ جونو جانتی ہے۔ ورند کسلوایا جائے گاہ ولارام۔ مجھے بخش دیجے۔ مجھے بخش دیجے ہ

ولارا م جعے من ویجے ہے ، س رہبے ہ اکبر- نیزاد وسراغیرضروری لفظ پوچھنے کے درائع نبدیل کرد کے ا ولارام - (سهی ہوئی آوازیں) وہ مجھے بربادکر دالیں گے۔ طل اللی کے عثاب میں لے

ا میں گے پہر اس میں اکبیر- کون ؟

ا والرام رواده وحدكه كاصاحب عالمد

اكبرية شخوع وه جرأت بهيس كرسك (دلارام كي كردن جيوز ديباي) ولارام (اکبرکے بروں کوا نے نگاکر)ان کی جمکی خوفناک تھی۔ افتائے راز کی سزا موت سے بھی زیادہ ہولناک تھی د

ولارام مجه يروه جورًا الزام لكاباجام كارج وأنعات في الأكلى برتكابا.

اکبر۔ کہ زسلیم کوچاستی ہے ؟ ولارام - اورجبت کی اوسی نے مجھے اول انتقام لینے برآ اور کیا ،

اكبر- أدبهار السائه عاطفت مي سے اول إ

ولارام - (کھری ہوکراد صراُد صربُکھتی ہے) وہ رات کو باغ میں ملتے تھے۔ اور ان کی ملا فاتس خطراك ارا دون سے بھرى موتى تغييں بد

اكير (دلارام كوشك إوسة) وه ارا د ا

ولارام (مجاجت سے) مجھے جرأت نہيں برتی پ

اكبر- (كۈك كر) كيے جا! ولا رام - زائل کے بعد) وہ طل اللی کے وشمنوں برا نج لا نے اور مندوستان کے ا

تخت يرقبضه بالے كى شجوزى كرنے تھے ، اکیر و (دلارام بروں نظرس کاڑرگریا سب بحداس کے جواب بر تنصیب ) شیخ بھی ؟ د لا رأم - اناركلي صاحب عالم كواس برآما ده كر تي نفي «

اكبر- (گرج كر) توجهوت بول رسى ب- حجوت « د لا رام (بردن میں گرکز)ظل النی کے حضور میں زبان سے حصوب نہیں کل سک ،

**کب**ر۔(بالوں سے پکوکردلادام کامنہ اوپرکر ٹاہنے ) ا ورشیخے نے ووٹول ولارام وه كوت سے كيا مرا اركى روٹرى - ده است ا دران كا فائن اوار بر کیا۔ انہوں نے انارکلی کے کان میں تمجد کہا۔ اور وہ مسکرا نے لگی ہ ﴿ اكبردلارام كوچيورُ كُفرا بوجانا ہے۔ إنبراكے احساس سے الكھيں بندكر ميسا ے - اس کا بدن آ کے بیچے لوں جعدم رہ ہے ۔ اس کا بدن آ کے بیچے لوں جعدم رہ ہے۔ کی ناب نہیں رہی یہ خرلز کھٹا کرنخت پر مبینہ فالہے) ولارام. بي جيب كرسن رسي هني - أوصاحب عالم كي نظرمجه بريز كني- برمجه كرك میں پر گفتگو بارگاه عالیٰ کے بنیجا دوں گی۔ انہوں نے مجھ کودھکی دی۔کہ انارکل كانام زبان سے لكالنے برنمجه كر بجينا الم موكا مها بلي كے ساينے جبوائي ننهاوت بین کی جائے گی۔ کہ نوخودہم کوچا منی ہے۔ اورجب ہم کے تجہ کو ما بوس کس دیا۔ نو آو نے اپنی اکامی کا انتقام لینے کویہ ڈھنگ کالا، بیس سم کتی میری زبان بندموگتی۔مجھے جہاں بناہ کے حضور میں ایک لفظ زبان سے ککا لنے کی جرأت نه مِوتَى يَكبَن مِن اس فكرم كُفلتى رمِي - السيمونع كي ماك مِن ربي

جہاں میری زبان بندرہے۔ اور شہنشاہ کی نظریں دبکھ سکیں ﴿
اکبر۔ (مدمے کے مارے سُن ماییں بیٹھا ٹواہے۔ گویا اس بھری دنیا میں آکیلا و در

من تنی وست رو گیاہے - ا بہتہ سے )بس کر بس کر ا

ولارام- (ملال سے)صاحب عالم بے قصور ہیں معصوم ہیں۔ وہ بیجسلا لیے گئے۔ بہکا لئے گئے۔ بہکا

(خواجرسرااً ماسے)

خوا حبرسراء صابلي داروغه زندان شرف باربابي جاسات،

اكبر-كون المسيخ

حو احبر سرا- داروفہ و زنداں میں امار کلی کامحا نظہے، اکبر- (مند دوسری طرف کرکے) ہرزبان پر بہی نام میری فانحیک کر راج ہے (تدف کے

بعد خواجر سراسے) اس وفت کیا جا ہنا ہے ؟

فواجهمرا- استمجه بهدر دري كام ب،

ا كبر ( درا دبرخاموش ره كر) بلادًه.

(خواج سراالط بإدل وابس جأناب)

. (تون*ف*)

دلا راهم-( الحاجت سے) حمایلی ۔ او تدی کو معاف کرنا بیرے الفاظ نے سماعت عالی کو صدمہ بینچا با۔ مگر بھرمیں کیا کرتی کس طرح ظل اللی کی جان کو خطرے میں

د کمهنتی ا درجیپ رستی » سر

ا کبر-( نکایک بتاب ہوکر) کمینی دور ہوجا! (دلارام مجرا بحالا کر طبی جاتی ہے)

(اکبرخاموش اورساکت بیشار نتاہے۔ مگر اس کی آنکھندں سے چنگار اِس

بمکل رسی ہیں)

مبرے دماغ میں نشطے بھڑک رہے ہیں۔ میں نہیں جاننا میں کیا کر بیعی وں گا

مگر دہ اس صدے کی طرح مہبب ہوگا،

(داروف رندان داخل موكر مجرا بجالاً اب- اس كاسانس بعول راب ادر

وہ منتظرے۔ کہ اکبراس سے سوال کرے)

رات كوكبول أيا ؟

واروغمر- الانفرجوكر) ابك المناك داستان سالے كود

أكبر (اس سرس بادُن مك دكيدكر) بيان كرا

و اروغکہ -(المینینے ہوئے)صاحب عالم نے اس وفٹ بروزشمنبرافارکلی کو زنداں سے ککال ہے جانا جالی،

ا كبير. (پالكون كى طرح واروفه كامنه يكف بوشے) كبا ؟

وا روغه- وة نلوارسونت كرميرے سراكم نے بہنچے شمشبر كى نوك مبرے بينے پرركھ كر

مجه سے تنجیاں مجبین لیں ۔ اور زیداں میں داخل ہو گئے ،

اکیر۔ (کھڑا ہو جاتا ہے) شیخو۔ بندو زنمشیر؟ (تحرکے عالم میں ماتھے پربل برجاتے ہیں) با ج کوبرمابد کر چکنے کے بعد اب وہ ننهنشاہ سے بھی باغی ہے ( تو تف کے بعد کوشش

کرکے سکون سے ) اُور کیا مڑا ؟

واروغہ میں صاحب عالم سے تقالمہ کی جرأت ندکر سکتا تھا۔ دروازے کے پاس کھڑا ہوکراتن کی گفتگو سننے لگاہ

اكبر-(دوسرى طرف منكرك) وهكيا باتين كررب نفي

دا روغد (جوزے سے توقف کے بعد در نے ہوئے) انہیں س کرشنشاہ کی سماعت آپ کو مبدمہ پہنچے گاہ

اكبر-داگرن كر) بول!

دا روغه - منتزا ده جا مننا تھا۔ انا کلی کولے ک*ر ہو گئی جائے لیکن ا<u>نا رکلی ہندوت!</u> جا ہنی تھی*۔ وہ بولی یہ رنجیر*س ن*دکا ٹو۔ اور رنجیریں پڑجائیں گی مبیرے او<sup>ر</sup>

نما رہے درمیان جودلوار کھڑی ہے اس کوڈھاڈ، ( اگر) اکبر- اسائے گھورنے ہوئے ) دلواد إ ( درا دبراباراس کا سرلوں جماس مانا ہے۔ گویا

گردن پروسیا ڈھیا ہے) داروغہ-(اکرکومنا ٹردیکہ کر)صاحب عالم نے انکارکر دیا۔ اور بھاگ چلنے پرزد

ا گیر - ( یک بخت دارونه کا گریاں کراکہ) نوجوٹ بوٹنا ہے - اس نے انا رکلی کی آرز بوری کرنے کا وعدہ کیا \*

داروغم (زرادبرسم نبس سكناكياك - أخرسرسكى سے )نبيں - ان وهمجوركروم

اکبر - ( دارده کاگریبان جمور کرفتراً بردانگایس اس برگار دیناہے )اور کبر؟ دار دغمہ - دولوں نے وہاں سے اکلناچاہی

ا كبر- اور نوب داروغه- میں نے مقابله كركے صاحب عالم كوروكن محال جانا يمين نه لواز كال سكتا فعا۔ ندانه بین زندان میں ہندكر دینے كی جرأت كرسكتا تھا۔ يمين وورا ہؤا اندا گبار اور کمی نے کہانی اللی ادھ تشریب لارہے ہیں ،
اکبر - اور وہ کبا بولے؟
داروغمر - انار کلی بولی - صاحب عالم آلوار کھینچو۔ اور صاحب عالم نے کہا یشنشا کو

ر مرد ۱۱ دی پرل دستا می و در بی پرد ۱۱ درستا شب می ۱۳۰۰ سال آنے دو ب

(اکبراین آپ کونسبطالنے کی بہت کوشش کرنا ہے۔ مگر نہیں سنجل سکنا۔ اوار حاکر نے مکنا ہے۔ وارد فربڑھ کراسے تعام لینا اور شخت پر بھادیا ہے۔

اکبر درا دربابدنظراس کی طرف اٹھاناہے)

ابردرا دیربعد هزاس می طرف انتها ہے) وار وغیر۔ (وقف کے بعد) میں نے انہیں اس کوششش کے انجام سے ڈراایا۔ یا اور وعدہ کیا۔ کہ مها بلی کے چلے جانے کے بعد میں خود اٹارکلی کے فرار میں امداد دول گا۔ شہزادے کولیٹین نہ اٹا تھا۔ لیکن جب میں نے اس کام کے

فلا نی کی صورت میں طل اللی کے صنور میں جھوٹی شہادت بہنچائی جائے گئ سر ہزنہ :

کہ تو نے رشوت کی ہے۔

آگیر۔ (کمزور آوازمیں) وہی دھی جود لارام کو دی گئی تھی : داروغم - اس کے بعد میں انہیں ایٹے جرے میں لے گیا- اوروہ ان ان کوبند

كركے اطلاع دينے كے لئے إركا وعالى میں حاضر بُواد،

اکبر - (مند بهی مندمین) إل می بونا تفاد إل می مونا تفاد. داروغه - (مجابت سے)صاحب عالم معصوم میں - ترغیب خونساک نفی د

اکبر۔ اس جے ہرئے بُرسعنی الدادیں ) کا ن ترغیب خوفیاک ہے ،

واروغه- محصر الدينة ب ماحب عالم كل كوني اورنته نه كفراكرين « وأكر كجوجواب نهبس دننا بساكت وجامد ببيقا بتواب آونف عيرمحد ودمعلوم

مین مل اللی کے فرمان کا منتظر ہوں ، اکیر-(بجه دبربعد سکون سے)موٹ إ

رواروغمر الآہشہ سے کس کی ؟ انسان اللہ

اکبر۔ (جوش سے بیتاب ہوکہ)جن کے زنس نے ہند دشان کے تخت سلطنت کو لرزاد با جس کے نغے نے الوان شاہی میں شعلے بھڑکا دئے جس کے حن نے جگر کوشد مغلبہ کے حواس جھین لئے جس کی نظروں نے ہندوشاں کے شنشاہ کوشیخر کے باب کو حلال الدین کو لوٹ لیا جس کی ترغیب فے خو<sup>ن</sup> میں خون کے خلاف زمر ملایا جس کی سرکوشیوں نے فوانین فطرت کو آوڑنا عالمه لنابعًوا باب تفكابرًوا شهنشاه لا دابوا فانت - اسه فناكه عكامات گا۔ مٹائےگا ہجس طرح اس سلے مبیری اولا د کو مجھ سے حداکیا۔ یوں ہی اینی ماں سے جدا ہوگی جس طرح اس نے مجھے عذاب میں ڈالا۔ یون می

كوكيلا - يول بى اس كاجم كيلا جائ كالله عاد - اكبركا حكم بيم كيا اب كا-سندوستان كے شهنشاه كا- لے جاؤت اس حسين فننے كو-اس ولفن

رہ عذاب میں منبلا کی جائے گی جس طرح اس نے میبرے ارمانوں اورخوالو

ا نیامت کو۔ لے جائے۔ گاردو۔ زندہ ولوارمس گاردد۔ زندہ د بوارمس گار

(داردفه رخصت بوجانا ب اکبر او آنا کفرا بوگیا تھا۔ ادر اس کاج ش جیے اس کے قالوسے کل گیا تھا۔ نصک کرنیم میوشی کی حالت میں مندر کر پڑتا ہے) پروہ V & ....



زندال كابيروني منظريه

صبح - پیچیک اسمان پر دونین بیشکے ہوئے نارے حسرت او دہیں ۔ فضامیں جیسے کسل اوراضحلال ہے۔ زندگی سوکرا گھے۔

موست مزد در کی طرح طول ادر غمناک سے د

ُ زنداں کے در دانے کے دو نوں طرف مبشی خواجہ سرانگی نواریں لئے میں بنے بروں د

\*012

داروغه زندال اور دواً ورخونناک صورت مبشی خواجه سرا داخل بهونے میں - زندال کے در وازے کا فغل کھولتے ہیں - ادر خاص موشی سے در وازے کا فغل کھولتے ہیں ب

( اور پیرزارکلی کی ایک جنع کی آ داندا تی سے۔ اورسکوت طاری موجانا ہے ، رنجيروں كے ملئے كى آوا دا آئى سے -اور تھورى ديرميں داروف ادرخواجمل

انارکلی کولے کرنگلتے ہیں ب

انارکلی کی آنکھیں بیٹی ہوٹی میں۔ان میں سے ذرکی بجہ جکی۔ رنگت فرددہے وہ منہ ہی منہ میں تمجید لول رہی ہے۔ اور معامنے آسمان کی طرف بیمعنی نظرو

سے نک دی ہے،

و د فون خواجه سر اللوار نکالتے ہیں۔ دار وغیر شکھٹری کی رشج کھینجنا ہے۔ امار کلی جیتی ہے۔ وں جیسے نیندمیں جلی جارہی ہو۔ سب اس کو لے کرفا مونشی سے

چلے جانے ہیں۔ان کے جائے کے بعد بجا فط واج سرا الوادین بیام کرتے

اور رخصت موجاتے میں ۹

مندر سے گھنٹوں کی طول ٹن ٹن آ نی مشروع ہوگئی ہے مسجدسے اداف مین الحبین کا منات کی و کھ مھری فراد معلوم ہو آتی ہے ﴿)

Mary E



مليم كامنمن برج والاالوان ..

ا بربط آسمان اور مبدکے گئید اور میناروں پر دھوپ کسہ رہی ہے۔ کہ دن چڑھ کیا۔
ادر البیم شخت پر بیرمننی کی حالت میں یوں پڑا ہے۔ گویا کسیں سے لاکر ٹنایا گیا ہے۔ فراسی
دیر بعد حرم کی طرف کے در واڑے کے پر دے بلتے ہیں۔ اور ولا دام سر نکال کراندر جہائین
ہے۔ جب الممینان ہو جانا ہے۔ کرمیم عافل ہے۔ او وہ دیے یا وُں افدرا آئی اور آ ہستہ آہن بینوں کے بنوں کے گرفتم جانی ہے ہو۔
بینوں کے بل جانی ہوئی سیام کے قریب پنج کرندم جانی ہے ہو۔
ور مون کا منہ ولا اور مون کا منہ بینوں کرندہ انارکلی کے گروا بنٹیں منہ تیری زندہ انارکلی کے گروا بنٹیں میں تیری زندہ انارکلی کے گروا بنٹیں بینوں کے گروا بنٹیں

ا در متھ جینے گئے اور اس کاحن خاک میں غروب ہر گیا۔۔۔اس کی نزع کی چین نیری نیندمیں تا بنجیں۔میری پُدوں میں کبوں گونج رہی ہی (سرحماک آنکھیں بندکدننی ہے بھوری دربعدسرا مفائی اورسامنے سکنے مکتی ہے۔) ں بہن مبراکیا قصور اِ یہ نوشنار دن کے کھیل ہیں -کون ان کی براسرارجال کو سجه سکتا ہے -اورکون جانتا ہے جب وہ کرانے میں نوکیا برا ہے (سلیم کراہ کرکروٹ بیناہے۔ دلا رام حرم کے دروازے کی طرف بھاگتی ہے۔ مگرسرمعیاں چڑھ کر دُکتی اور مرکر دہمیتی ہے ۔ کرسلیم کروٹ بدلنے کے بعد بھر ما فل ہوگیاہے ا مل کے بعد الوان میں ا جا تی ہے) ایھی نہیں رسلیم کو تکنے مگنی ہے) برتم حاک كركياكدوكي شفرادك مساس خبركسن كرا نسوبهاؤك ياجنول میں کھلکھلا و کے اِ ( سلیم میرکروٹ بدلناہے ۔ دلا رام مھرم کے دروازے كى طرف برصتى سے مكر خصت بونے كوجى نوس ماننا - احر جلدى سے برھتى سے اور ور لے دروارسے کے بردے کے بیچھے مجھی جاتی ہے ) لميم إلى كمين كمول ديباادر درا دير حُبي بإپ براساكن نظروں سے حبت وكمار مهاب بيمرا تأهكه مبيد مأنا اوردونون لانفون مين سرنضام لتناسم يجهد دير بعد ح نك كرجرت سے إدهراُدهر د كيفتاك ) يم كيان إلى الكهوں برا ته ميميزاك كيا موكيا سے (کھڑا ہزماہے ۔ مگرار کھڑاکہ کھریٹے جاناہے) میراایا الوان! انارکلی کے پاس تھا۔اس کا سانس میری بیٹیانی براب کک اروے (سوچنے گئاہے) بل دار دغه آیا تھا۔ اور کل اللی \_\_\_\_ دار وغهر مجھے اینے جے میں لے گیا۔ میں نے اس کے انتظار میں ایک ازمری کالورا

الماج)

( سلیم اسے جیرت کے عالم میں مگیا ہو ایسی ہمیں ہٹنا ہے) کیا ؟

سابهی صاحب عالم اس الجان سے با مرتبان جاسکتے .. سابیم - کیوں ؟

> سیابئی ۔ ظل اللی کا فرمان ہے » مبلیم یال اللی کا فرمان؟ کس لئے ؟

سبام ي - مرف على اللي جان مين ... سبيم - مين نيد يون ؟

سیایی - صاحب عالم کی راحت کے نمام سامان مہا کئے جاسکتے ہیں ، سالیم ما اور میں باہر نہیں نکل سکتا؟

سبابنی بهم مجبور میں «

سلیم- (جلال کے عالم میں)میں جا دُل گا،

سپا ہی۔(سکون سے) کوشش لیے سود ہے۔ ہرطرف سلح سیا ہی ہیں۔انگے در واز منتفل ہیں۔ اور در واز ول کے ہا ہر بھیر سلے سیا ہی ہیں چ

میں میں (اسی سون سے) یک وروارے اسے میں روارد ہرارے میں ان میں اسکی میں میرکرایت ہے) اور پیوشدت عم سے آنکھیں بندکرایت ہے)

ہوں ہے لیں ہوں۔ خدا وندا! (مند پر کر پر اے) سپایہی۔ میں دوڑھی میں احکام کا منتظر ہوں ﴿

(ساہی جانا ہے)

سلیم - (بے بارگی کے احساس سے مغلوب ہوکر سرتیجے پر رکھ دیتاہے اسب کمچھ ہو بچا۔
انہبں سب علام ہوگیا ۔ محبت بچی گئی۔ آرزو تیں اجرگٹیں (بے قراری سے سر
ہلاکہ) کیچھ نہیں ۔ کیچھ نہیں ۔ مرف آنسو ۔ مرف آبین (بیٹھ کرمشیاں آسمان کی
طرف اٹھادیتا ہے ) نقد ہر انقد ہر اصرف ایک نسیم اور اثنا عناب ؟ کون سی
خوشیاں مفت وے دی نصیں ۔ کن راحنوں کی فیمت لینی نھی ؟ بدلیسی

بیمجوری اسی قبض نجے سے
چھیں لئے تھے ؟ ( ایکٹے پرسرر کے کروٹ نیں اور آنسو۔ ہیں نے کون سے قبض نجے سے
چھیں لئے تھے ؟ ( ایکٹے پرسر کے کروٹ نے گذاہے ) جدا کروٹ نے گئے۔ ایک ووسر
سے فرج کرالگ الگ وال ویا گیا۔ کہ ہیں بہاں خون روڈوں اور وہ وہ ان
دلواروں سے سرمجوڑے ( سرامطاکہ ) اسدتو دیکھ رہاہے ۔ کہ دہ وہ ان ولوارو
سے سرمجوڑے کے ایک آئسوں سے سویٹے ہوئے ) اور کون جانے۔ اسیری اولاً
کے لئے۔ اس کے لئے کیا ہوگا انہیں نہیں کچھ اور نہ ہو۔ اور نہ ہو۔ اور نہ ہو ۔ اسیری اولاً
بعد سرائھ آنا ہے۔ آنسو لو نچھ ڈالنا ہے۔ اور استقلال کی تصویر بن کہ کھڑا ہو جانہ ہے )
موت ہے تو بھر لوں ہی ہو ۔ ہیں حرم میں گھس جا وُں گا۔ طل اللی کے روبر
اور خدا ہی جانتا ہے۔ بھر کیا ہوگا (حرم میں جائے کے لئے سٹر جیوں کی طرف برمانا ہے )
اور خدا ہی جانتا ہے۔ بھر کیا ہوگا (حرم میں جائے کے لئے سٹر جیوں کی طرف برمانا ہے )

( بختیار دافل بزباہے۔چپرہ پر فکرہ نردّد ہے) بخشار سلیم!

سلبیم - اه نم نجنبار انم آگئے ؟ (بیک کراس کے ذیب مآنا دراس کا ان دونوں انتوں میں تعام بینا ہے) مبرے دوست مبرے خلص میری امید مجھے نبائ نہیں

یں تھام ہیا ہے) مبرے دوست مبرے فعص میبری امید جھے باؤ میبل ماننا کیا کیا اوجھوں سب کچھے نباؤ۔ نہیں پہلے بناد دو زندہ ہے؟

مختبار واسليم كوحسرت اك نظرون سے ديمض بوئے) من گھرسے سيدها بهال أرف

سلیم سکن نهیں معلوم بروگا-بهت بچه-ایک بے بس فیدی سے بہت زیادہ »

بختیار د (نظری جماکر) می کچه نبیس جانتا ،

ملیمی۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے ہیں جانتا ہوں۔ نیم مجھے جاہتے ہو۔ نہا را دوست نید
ہے دیکن نیم پھر بھی اس سے نفرت نہیں کرسکتے میری مجست نمبیں الوں او
نفواروں میں سے جینچ لائی ۔ نیم نے کن دنٹواروں سے بہاں آنے کی اجازت
پائی ہوگی۔ اور نیم انارکلی کے حال سے بے خبر بیاں آگئے ہوگے ہنہیں نیم
مجھے تنا ناچاہتے ہو۔ مگر ختیا رنٹھارے بیں ویش میں موت کا کرب ہے میرا
دل سینے سے کمریں مار رہا ہے۔ مجھے انارکلی کی خبر ساوی

بخنیارد (مندموانیم وید) بین اس کی کوئی خبرحاصل ندکرسکاد.

ملہم اس کی خبر حاصل نہیں کر سکے ہ نم سے کتنی مختلف بات انتم بختا رنہیں رہے ہ بہرے و وست نہیں دہے ہ میں لیم نہیں را ہ نمہا دانشرادہ نہیں رہے ہ بیرے دوست نہیں دہے ہ میں لیم نہیں را ہ نمہا دانشرادہ نہیں را سختیا اسلام نے اور بختا رکا اللہ جوڑ کہ سرح کا اینا ہے اس المن اور این اسلام سے - ایک دلیل نیدی سے کے سروکا رنہیں را (ایس ودل شکسة انداز میں سیر میروں ایک دلیل نیدی سے کے سروکا رنہیں را (ایس ودل شکسة انداز میں سیر میروں

سے ازکر ابوان میں آجانا ہے)

مختل ر- (اس كے بیچھے اشك الدوائكوں كے ساتھ سيرسيوں سے اتر نے اتر نے

جان سع عزيز دوست - بيرند كهو مبرا دل لوث عائے كا ٥٠٠

سلیم - (بے قراری سے اس کی طرف مرکر) پھر ئیں نم سے کیا کہوں ۔ کیا بوجھوں ؟ سخنی را کیجھ نہ پوجھو۔ بلند مجھ سے کچھ نہ پوجھور آنسو چھیا نے کو سنہ دوسری طرف کرلینا مبلیم - () نود کھ دینا ہے ) انسو- خداوندا إلىک کراس کے ذریب آنا اور شانوں سے بکڑ کراس کا مندا بنی طرف کرنا ہے ) بختیار کچھ کمو۔ بدتریں خبر بنا ڈ - مگر کچھے کمو « مختیار درسیم سے نظرین چارکر نے کی جرات نہیں پڑتی - بھرائی ہو ٹی آواز میں )سب کچھ موچکا - بہرے شہراد سے سب کچھ ہوچکا - بنانے کر کچھ بانی نہیں رہا «

سلیم (بختیارے آنکھیں ملانے کی کوٹ ٹن کرتے ہوئے) بچھ با نی نہیں رہا ؟ نم نے باکہا کیچہ باتی نہیں رہا ؟

بختیار امیدین سارزو تین امنگین روصلے سب مث کئے اسیم کود کیوکر) سلیم نمهاراسب کیچه فه اموگیا «

(سلیم کی نظریں بختیار سے ملتی ہیں۔ سختیا رکے چہرے پر دکھ ہے سیلیم کا چہرہ باکل خالی ہے۔ سکوت ٹیسوں سے بھرا ہواہے۔ درا دبرد و نوں ایک دوس کو کیتے رہتے ہیں سلیم سب کچھ سمجھ ما ناہے۔ اس کا سر حبک کرسینے بر آبراز نا

ے۔ اور وہ کھڑا کھڑا سامنے کو گرفے گنا ہے۔ سختیا رسلیم اسلیم اکتنا ہوا برمضا اوراسے منبھال ایناہے۔ بھرا پنے سانھ لیے کرمند پر مبیعہ جانا ہے۔ سلیم کی

ا کھیں بندیں ا درسر بختیار کی گود میں رکھاہے) مبرے شنزادے اِمبرے یا دشاہ! مبری روح ہوش میں آؤ ۔۔۔۔ مرد

بیرے سہرادے ابیرے بادساہ بیری روں ہوں ار سے سرد بنوا دہجھو میں کیا کہنا ہوں۔ انکھیں نو کھولو۔۔۔ (سلیم کوہلا کر) او ہم آنار کلی

کی باتیں کریں ۔ سن رہے ہوہ جواب دو۔ سلیم! ۔۔۔۔۔ سلیم! (پریشان نظروں سے ادھراُ دھرای دیکھتاہے۔ گوہاکسی کوا مداد کے لئے پکارنا جا متناہے)

سليم. ( كي دربدا منه سے)كيس بنيج أثرا جارا مول بختيار مجمع كو دين بين

لوميا

بختنا ربیرے سینے کے سانفہ ہو۔ میری جان کے سانفہ ہو۔ تم انکھیں آد کھو ادبیر خاطر سے سلیم خدا کے لئے انکھیں کھول دو۔ دیکھو۔میری بات توسنو،

سلیم - (اسی طرح بڑے براے سکے سے) انا دکلی اِسجندیا وا انادکلی!

بخلنا ر- دېجوده تهين دېمه رېي ب.

سلېم- کهان ؟

سختناً ردنم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ گرنمهاری بے فراری اس کی روس کو بے میں کردہی ہے نے ماس ناشادکو مرکزیمی الحبیبان عاصل کرنے نہیں دیتے۔ تم

ہوش منع الودہ بنتی ہوئی فردوس میں حورد ل کے پاس جلی جائے گی ، مسلیم را کچھ دیر الے ص وحرکت پڑار ہنا ہے۔ سختیار آنسو کھری آ کھوں سے اسے مک راج

ہے۔آخرلقا ہت سے المجھے سما دورہ

( بختیار بے حس و حرکت میٹیا اندیشنہ ماک نظروں سے سلیم کو دیکھٹنا رہنما ہے)

نہیں نہیں میں بیٹیوں گا پر

بختیار کیوں میرے شہزادے ؟ سلیم مدمجھ نم سے کچھ کام ہے .

بختبار - رسليم برنظري كارسيموت كميا؟

سلیم - (بختیار کاسها دالے کرا تھ بیٹھتا ہے۔ سر ثانے کی طرف جھکا ہڑا ہے۔ چہرے پر مردنی چھاتی ہے ۔آئکھیں ساکت ہیں۔ ٹا تھ جیسے بے جان ہیں۔ زندگی کی کا کا ایک بیکار پر زہ معلوم ہور ڈاہے۔ کچھ دیر بعد سرا تھانا ہے۔ اور سامنے ایسی طرح شکنے لگنا بختیار البیم کے فقے سے درکہ کھڑا ہوجانا ہے ) ملیم مجھ پررٹم کروہ اس کے جیم میں دائیں مجھ پررٹم کروہ اس کے جیم میں دائیں میں ہم اس کے جیم میں دائیں میں کہتی ہوں کی دیلا کرکے اس کے جیم میں دائیں میں کہتی ہوں کی کچھ نہیں۔ بہال سے نکل جاؤ۔ الحقو۔ دور ہو۔ اسی وفت ۔ اسی ملحے ۔ اسی گھڑی۔ میں انہائی جا انہا ہوں (بختیار کو لکا لئے کے لئے اس کی طرف بڑھنا ہے)

(حرم کے وروازے سے تریا داخل ہوتی ادرسامنے چوترے پرچیپ چاپ

کھری ہوجاتی ہے: (سلیم نزیا کو دیکھے کہ اس کی طرف منوحہ ہر جاناہے ) نتر کیا اِ ۔۔۔۔ نیمقی ؟۔

تورونهیں رہی --- وہ زندہ سے ؟ (سلیم نربا کی طرف بر مفاجه)

ر الربا - روبس کھڑے کھڑے ہا تھ اٹھاکر) میرے قریب نہ آ م مليم (جرت مين)كيا؟

ريا - دور کفراره!

ایم است.

ایم در اولاد است میدوستان کے بزدل دلی عهد امیری بهن کی جان کے است کر نواہمی زندہ موجود سے بھول کو کہ ا۔ ا

كى جان كوابني جان كها نها عجو لي- تونياس كوبجا بين كا وعده كبانها ، یے حا۔ اس کوسٹن میں آو نے اپنی جان مک دے وینے کو کہا تھا!

اورسب قول بوں بورے ہوئے ، جوان أمار كلى كے- امار كلى كى شرصا ما ك اباك فانل شخدر ليكس كاصر لوث تحد كومظلوم كى ابس بجوليس.

تنجه کو لے بس کے انسوغرن کریں «

بخنیار۔ لڑکی خاموش ۔ خاموش \_

ملیمی- اسر جهاکار ، نرتیا دنیا کی کوٹی لعنت کوئی بد دعا با نی مذجهور - اورجب نیرا دل بهرجائے نوصرف انناکر۔ مجھے اپنی آبار کلی کے راسنے پر لگا دے میری

نریا به را راسند که کیانه نعی نیری انارکلی کاسلیم رسنتے بر ایکا نها - مکراٹ

كبار بيس كردباكبارد

(4)

100

ریا کالم اکبر کے دروغ کو بیٹے۔ نتیجے راستہ نہیں ملنا میری بیتی جاگئی بہن کے کر دولوار چن ڈوالی گئی۔ وہ ناسناد زندہ گاڑ دی گئی۔ اس کی سلیم سلیم کی اخر چنیں آسان میں شکا ف کرنی رہیں۔ وہ گڑتی چلی گئی۔ اور سلیم کے سوااس کی پھٹی ہوئی آ تکھیں امنیوں ہیں چیپ کے مندسے کسی کا نام نہ کل سکاراس کی پھٹی ہوئی آ تکھیں امنیوں ہیں چیپ اجلا میں بیلے صرف نجے کو۔ نیزی نجس صورت کو ڈھونڈ تی رہیں۔ اور تو بیاں پر دوں میں گدیلوں پر جان کو لئے بہتھا ہے!

سلیم - (آنکھیں بیٹی بڑرہی ہیں) زندہ دلوارمیں اپناہ نیری بناہ مبرے گردس جنم کامنہ
کھل گیا مبری کی مکھوں کے سامنے پڑیل او نے کس ہیبت کا نقشہ کھینے دیا!

مرتبا - وہ نفرنفرائی ہوئی ناز مین بتھروں میں ہمیننہ کے لئے ساکت ہوگئی۔اس
کا دھڑکتا ہتوا دل - و ورتا ہتوا لہو۔ دلوار میں غرق ہونے کے بعد تھم گیا۔ اور نتھے اس کا داستہ نہ ملا۔ مرت نہ آئی ہ

سیمیم (باگلوں کی طرح کبھی اپنے آپ سے کبھی بختیار سے) دبوار بند ہوگئی ۔ اس بر دبوار بند ہوگئی۔ وہ بنفروں میں ڈوب گئی۔ ہمیت کے لئے ڈوب گئی۔ میرا دم گفتا۔ دم گفتا۔ بنفروں میں رکا ہُواسانس بندنظریں ینفماہوُا لیو۔ مجھے بکار دیا ہے چینج جربی کر لکا ردا ہیں۔ ،

سخنیار درسیم و آخوش میں لے کر ) ملیم سلیم تمہیں کیا ہوگیا! نامرا دار کی تو نے کیا

نزیا۔ خوشامری کتے۔ میری بین کی روح۔ دوسرے جمان میں اس کے لئے میناب ہے۔ میں اسے بوں ہی جھوڑ دوں گی ؟ میں اپنے آخری سان کواس کے لیے لعنت بنا ڈل گی۔ میں اس کے لیے زندگی کو موت سے
ہز زبنادوں گی۔ میں اسے خود کھینچ کرموت کے مند میں لیے جا ڈل گی ﴿
رسیم بنتیار کے آفوش سے بک لخت الگ ہوکر دلیا اندوار دروا زے کی
طرف رشینا ہیں۔

سختنبار (اسے روکنے کی کوشش کرنے ہوئے) سلیم کہاں جارہے ہو؟ سلیم - میں اینٹ سے ابنٹ ہجا دول گا۔اس محل کو۔اس فلعے کو کھنڈ رہنا دو گا۔ بنھروں کو اگلنا ہوگا۔میری انار کلی کا ج کچھ با نئی ہے۔ وہ اگلنا ہوگامیل سنونڈ راہنی مالد دوں کر حصر میں شاہ لرگاہ ور نہ ایک ہی کھنڈر سردونوں

ہ غوش اپنی جان اس کے جبم میں ڈالے گا۔ ورند ایک ہی کھنڈر پر دونو<sup>ں</sup> چمٹ کرتمام ہوں گے پ

بخنیار در داه بند ہے ، اسلیم - ( مرکز در دان سے کی طرف بڑھتا ہے ) داہ بند ہے تومیری مکریں راہ بنائیس گی"

(بردہ دیواربیسے فرچ ڈواٹئے۔ دیکھٹاہے۔ ٹوچیجے دلارام سمی ہوئی کھڑی اس کے جنون کو دیکھ کرکانپ رہی ہے سلیم پاگلوں کی طرح اسے نکتا رہناہے) ان کارات دار دارہ یہ دلارہ ارمیں سیمہ بے سالہ میں مہینچی ا

انارکلی! تودلوارون می دلوارون میں سے میرے مبلومین آبینی !

ولارام (فون کے مارے گلافت ہے) صاحب عالم! نزیا ۔ اندھے! یہ آمار کلی ہے یا وہ سموم جس نے آمار کلی کو بھونک ڈالا! دلارام آمار کلی ایران کی قاتل نیرے سامنے کھڑی ہے۔ اس نے آمار کلی کو گرفتا رکھ ایا جیشن کی

رات براکبر کے حضور میں موجود تھی ، اس نے قبل کا حکم دلوا با کل کی را بداکبر کی خواب کا دمیں گئی تھی ، انارکلی کا سانس بندہے۔ اور برسانس سے اموره) اوراس کے رہی ہے۔ انارکلی کے جہم سے زندگی کی آخری رمنی مرض چکی -اوراس کے جہم سے زندگی کی آخری رمنی مرض چکی -اوراس کے جہم میں لہو جاگ رائے ہے - مارا مارا بمبراکلیجہ ٹھنڈاکر۔ آنارکلی کی روح کی حکن کومٹا ہ حکن کومٹا ہ دلارام - (نفرنفرکا نیخ ہوئے) میں نے موت کی سزا نہیں دلوا ٹی۔ واروفہ زندال نے دلارہ کی سرکوری کی موال کا دائی سرکوری کو تھا۔ ا

الحکم ارد (سیم ادالک ارکے کی اوسس اردا ہے) دیا اسے ہو گئے ہو۔ مبرے سیم ا مبرے ننہزا دے ا(دلارام برسیم کی گرنت بہت مضبوط ہے) طل اللی اظل الی! (گھراکراکبرکو اطلاع دینے جانا ہے) ملیم راگرنت و جیلی کردیتا ہے )ان ایک کھوں کی چیک کہاں گئی ؟ ان گالوں کی سرحی

ا در ما ذرگی کمیا موئی و ایک خشک در بلید رس تعقد گاکرداد رام کو نیچی بیشخ دیبا ہے خود مند پر بینی کر ان پنے گنا ہے۔ نریا چو زے برآ تکھیں باد کے جب چاپ کاری

ہے) (اکبریام رکے دروا زے سے گھبرایا ہڑا داخل جذبا۔ اور جلدی جلدی بیٹر صبا

انزکسلیم کے قریب آنا ہے) اکبر شیخہ برکیا ہے ؟ تہیں کیا ہوگیا ہے ؟

البر سیحد بہ لیا ہے ؟ مہیں لیا ہولیا ہے ؟ سلیم (پھھ درجی جاب اکر کانگذارہتاہے) تم کون ہو؟

(0) M بر - (نکرمند نظروں سے ) شیخو ۔ اسیف اب کو سیجانو 🗴 للبهم (مربلا کرمندموڑ لیتا ہے) شیخو کا کوئی ہاپ نہیں ۔ وہ مرکبا یتم میند و شان کے شنشا ہو یہاں با فی کے باب۔ وولت کے باب نیم فائل ہر۔ افار کل کے فال کیم کے فائل : نمیاری بیٹیانی پرخون کی صرین میں تمہاری آ کھیوں میں ہم کے شعلے بس - نمهار سے سانس میں نعش کی برسے! ر- (ایک زنگ چرے پر آتا ہے ایک جاتا ہے) شیخو بیرے بیجے ہوش میں اور ننیخ تمهارا بچینهین - دمکیمونمهاری بینی وه برسی سے ( دلارام کی ارف ایساره کرماہے) جادُ اس مصلِيطُ اور اس بِرأ نسوبهادُ »

الل تنهارے نیدخانے کی کلید- نمها راخون کا فرمان - تمهاراکیل دالنے

بر- (آنکمبین بندکیکے)خدا دندا بیر دن نعبی دیکھنا تھا، م - اس کی سردنعش میں روح یہ کینے کورکی ہوئی ہے۔ کہ میں نے سلیم کوجا او اس نے انکارکیا۔اس نے انارکلی کوجا ا۔ ورئیں نے انتقام بینے کے لئے الاركلي كوبربادكيا - جا واس سے بسنوا دركليخ تمثلة اكرو- اور كيرابين فرز مد واروغہ زنداں کو بلاؤ۔اس میسہ کے کمینے غلام کو جس نے دولت پر آنار کلی دیا

چائا۔ اور نمهارے فرنداس لئے نبیج والاکہ تم ربا دہ امبر تھے « اکبر۔ (کمؤٹی ہوئی نظروں سے سامنے نکنے ہوئے انسخو۔ بیر سے ہے اِ — (غضبناک ہ كر)اس سے انتقام ليامائےگان

' رَبّا - اس سے ؟ اور منتشاہ نم سے نہیں؟ نم نے جائے کے؟ سمان نہ و شے ہجلیا ا نہ گریں۔ زلالے نہ اٹھیں بھین پیجینگاری جے دوزخ کی ہوائیں مشرخ کر دمیں بیں۔ ٹم کو نمہا رسے محلول کؤر ٹمہباری سلطنٹ کو۔ سب کرمپونک (غصی سرطیاں ازکر اکبری طرف برطنی ہے۔ گراس پنیمے کے بعد جب اكبراس پرنظر داننا ہے۔ نوسهم جاتى ا درام "كه كربے ہوش ہو جاتى اکیر۔ (سلیم کی طرف بڑھنا اور اس کے کندھے پر فاقد رکھ دنیا ہے یہ سکڑا ہوا آ محبیں بند ك چپ جاپ بيشا ب اسليم- نم موش مين اسكتے ؟ نمس سكتے مو ؟ سمجه ليم (الكي آ دازين ) مي كي كيونكل را سب - مجه كي كه كمونث را سب - درانون س ٔ سے چین آرہی ہیں۔ دلیاروں میں سرگونسیاں ہیں - ہوا میں بچھ **ارزراہے** ( بک کخت کانپ اٹھتا اور آ تکھیں بھاڑ بھا اُرکرا دھراُدھر دیکھنا ہے) کیا ہے اِ ۔۔ میں کساں ہوں ؟ \_\_\_\_ (اکبرکو دیکھ کہ )نم کون ہو؟ خل اللی ! (اُٹھ کہ و وزا فو ہوجا ما ہے ) نم شہنشاہ ہو۔ سخی ہو۔ رجم ہو۔ مجھے ایک خبرلادو۔ میں اس سب کے بعد مین نم که بای کموں گا۔ نمهارے فدموں میں سرر کھ دوں گا۔ نمهارے فوتھ جم يونگا - مجھے للندايک خبرلا دو«

اکبر (آئموں بن انسوامنڈ آنے ہیں) فدا وندا اکبامعلوم نھا۔ بوں ہوگا اِنٹیو میرے مفلوم بیجے میرے مجنون بیجے ۔ اپنے باب کے بینے سے جیٹ جا۔ اگر الم لم باب سے دنیا میں ایک راحت میں بنچی ہے۔ تبرے سریراس کا ایک احسان میں باتی ہے۔ تبرے سریراس کا ایک احسان میں باتی ہے۔ تو مبرے بہتے اس وقت میرے بینے سے جبط جا۔ ور تو میں مار میں بھن رہا ہوں۔ میرے بینے سے جبر ہے جا۔ ور تو میں مار میں میں آنسو بہا ہوں کا پ

(اکبرا تھ بھیانا ہے سلیم کھرا ہر جانا ہے۔ اور ذرا دیر باپ کو دکیفنا رہنا ہے) مان جائو شیخ ۔ مان جا کڑی

(سلیم مندموڑ لینا ہے اور فائھ پیننا نی پر رکھ کرخاموش مند بر بیٹہ جا نا ہے۔ اکبر کے ٹاتھ ما یوسی سے گریڑنے ہیں)

مجھے چھومت۔ ایک دفعہ باپ کہ دے۔ صرف آبا کہ کو کیا رہے (آنو اور زیادہ اُمنڈ آتے ہیں) ہیں بنجھے خبر کک لادوں گا۔ فی خبر کک لادوں گا۔ گربیٹا یہ بنصیب باپ جے سب شہنشاہ کنتے ہیں۔ رہتا سینہ ننگا کردے گا۔ خبراس کے بیسنے ہیں بھونک دبیا۔ پھر آو دیکھے گا۔ اور دنیا بھی دیکھے گی۔ کہ اکبر باہر سے کیا ہے اور اندرسے کیا ہے + اکبر کا قبر۔ اکبر کاستم اور اکبر کا ملم کیوں ہے۔ اس کے خون میں با دشاہ کا ابک قطرہ نہیں۔ ایک بونہ ٹیس۔ وہ سب کا سب شیخو کا باب ہے۔ وہ فاہر اور جا بر بھی ہے تو تیرے لئے۔ وہ نیر ا وہ مزد در ہے تو نیرے لئے۔ وہ فاہر اور جا بر بھی ہے تو تیرے لئے۔ وہ نیر ا غلام ہے۔ اور میرے مگر گوشش غلاموں سے غلطیاں بھی ہوجا تی ہیں! (اکبرسکیاں بھر ہا ہُوا منہ موڑ لینا اور ضبط کی کوشش کرتاہے) ازكراندراتى - اورسند بربيجة كرسليم كواغوش ميس كيستى بعد مسليم سامن بوا

مِن بليمعني نظرون سي نک راهب )

را تی رمبراسیم میراسیم لٹا ہو استجہ نرخی حکر کا نکڑا۔ میرا نامرا د نشزادہ ۔ (سکے حصک کر) کہاں دیکھ رہ ہے جندا۔ ہوا میں کہاہے ؟

سلیمہ (استندسے) دہ راسند لک رہی ہے۔ وال راسند کک رہی ہے۔ اس کے فق جرے بر دباد ہے۔ دھندلی انکھوں میں انتظار ہے۔ سیلے ہونٹوں پرسیم ہے

﴿ بِيَّابِ بِوكَ مِنْ مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَلِي اللهِ عَلَى اللهِ وَ الْمِنْ وَلِي اللهِ المِلْمُلِيَ

ہے ویل رکھے ہیں رکھے ہیں گئی ہیں رہ میں ہے۔ کامعصوم آنار کلی کاصبر نولو۔ اُنجوم جا دیگے۔ اس محل میں رہ 'ناننا دروح میںا ٹیس سائیس کرے گی۔ دیواروں میں بناہ نہ ہوگی۔ نبر میں بناہ نہ ہوگی۔ آسمان ک

Ale Aleson 21-1-76 & Syria oli on

را فی ﴿ آپل سے آنو دِبِنچھتے ہوئے ) دیکھا۔ مہا بلی دیکھ لیا۔ نمہار سے بیٹے میں گھنگہ پڑگئی۔ جاڑ۔ اپنے شخت پر جائو۔ حکومت کرو فیتحیں باؤ ۔ اولا دکوبر اوکر لبار ماور کوخون کرلا دیا۔ اُ ڈرکیا جائتے ہو؟

سلیم ۔ ( ماں سے بیٹ کرر د نے ہوئے) اماں ۔ انارکلی! اماں ۔ انارکلی! رانی ۔ (سلیم کو بیٹاکرادرا پنا رخساراس کے میرز کھ کر) میرے لال وہ زندہ رہے گی

و نت کی گودمیں ۔ زما ند کے آئوش میں ۔ یہ لاہور اس کا نام زندہ رکھے گا ۔ دنیااس کی داشتان سلامت رکھے گی ۔ اور نوبھی۔ بنتی بھی اور دورورانہ کی

| 4414161                                   |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| CALL No. {                                | ACC. NO. 404m |
| AUTHOR                                    | 15'10m        |
| TITLE                                     | (1)           |
| A. S. |               |
| D. 12                                     |               |
| LA CHELLE TO LE                           |               |
|                                           |               |
| No.                                       | THE TIME      |
| No. Date                                  | CKED AT       |
|                                           | TE .          |
| 200 Bin Date                              |               |
| 200 Birth                                 |               |
|                                           | 100           |



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

- The book must be returned on the date stamped above.
- A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.

